

حَفْرَتْ وَلَانَا مُفِقَى مُحْرِشِعِيكِ اللَّهِ فَالْ صَافِقَا فَي وَاجْرَاهُم

مجترزتير

www.besturdubooks.net

مكتصبيت الأمتت كخا يونبالا وكينكور



VZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZYNVZZYNVZZYNVZZYNVZZYNVZZYN

# فيمال والمراقب

جلراول

افاكِراك

حَفْرِتُ مُولانا كَمْ هِنْ مُحَرِّرُ شَعِيبِ لِللَّرِهَا نَ صَافِرَ فَتَا فَى وَابْرَكَامُ كان ومهم الجابعة الاسلامية مسيح الجيوم رين كاوز وخيدة بَنْ فَتَرَادَد سُ شَاه فِق مِنْ فَرْسُيَنْ فَتَنارِمَة اللَّهِ مَلِيهِ مَاظِم ظاهِرِ علومُ وقف سَهَار نبورُ

مرقب مسيح استاذا بحابية الاسلامية

مكتبب المتك المتك في المتكافل

# جمله حقوق به تن نا شر محفوظ میں

نام كتاب : فيضال معرفت جلداول

افَاكِلَكُ : حَفْرَتْ مُؤَلِّنَا أَمْفِي مُحِرِّشِيبِ لِسَّرَ فَالْحَثَا فِي وَابْرَهُمْ

؟ نى ومِهمَّمْ بِحَامِعَ الصَّلَامِيَّ مِسْيَحَ بِعِيْوم / بِننگلوز وخيفة تَفتَزَادَرَسُ شَاهِ فِي مُطَنِّرُ صَنَارِحَ الدُّجِيَّةِ مَا يُطْعِرُ طُلْهِ عِلْحَ وَقِف سَهَارِسْيُورُ

مرتب : حد در استاذا بخابعة الاسلامية مرين استاذا بخابعة الاسلامية

صفحات : ۲۰۰

تاريخ طباعت : شوال المكرّم ١٣٣٥ ع

الر عَمَيْنَ عَمَالُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْلِيلِ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْلِمُ لِلْم

موبائل نمبر : 9036701512 / 09634830797

maktabahmaseehulummat@gmail.com : ای میل

# العاقب العالم

| 11          | تا سُدِ وتو شِق                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 10          | تقريط                                                              |
| 1/          | عارفانهظم                                                          |
| 19          | August 1                                                           |
| rr          | وصول الى الله مين تاخير كى وجبه                                    |
| ۲۳          | اگرکوئی ہدایت پانا جاہے؟                                           |
| rr          | نماز میں دل نہیں لگتا                                              |
| rr          | پیرتو تنههارے ماتم کا دن ہوگا!!                                    |
| ۲۵          | ا پیغ آ پیکومٹا دو                                                 |
| ra          | غصر برفر در                    |
| <b>7</b> 4  | ایخنس کے لیے غصر شکر ہے                                            |
| 12          | غفے کی جمی ضرورت ہے                                                |
|             | برگمانی کاموقعہ دینا بھی غلط ہے                                    |
| <b>r</b> /\ | ﴿إِنَّمَا يَخْشَىٰ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ كَاتْمِير |
| 79          | لفظ "مولوی" کامعنی                                                 |
| **          | عبرت آموز حکایت                                                    |
| 1           | گناه زیر بلاسانپ ب                                                 |

| **1                                    | عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی ؟                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| rr                                     | مزه ندآ یخ تو د واستجھو                                           |
| grades grades                          | الله كے دوحق بيں                                                  |
| ۳۵                                     | د نیوی عیش میں سکون نہیں                                          |
| **                                     | ا يك طالب عِلم كا تقوى                                            |
| **                                     | ظاہر،باطن کا ترجمان ہوتا ہے                                       |
| **                                     | حضرت عثمان غنى يَفْلِكُ كَ فراست                                  |
| <b>m</b> 9                             | حضرت شاه ابرارالحق مرحمَهُ اللهُ كالكِ ارشاد                      |
| <b>m</b> 9                             | نفس کی اصلاح – ایک بزرگ کا قصہ                                    |
| M                                      | نفسىكى عاليس                                                      |
| M                                      | حضرت جنید بغدادی رحم کالیلی کی فراست                              |
| rr                                     | نفس کی اصلاح اور حاجی امدا دالله مهاجر کمی ترحمَهُ (لیڈی کا طریقه |
| rr                                     | حضرت رشیدا حمر گنگوی رحم کالایلی کا طریقتهٔ اصلاح                 |
| ~~                                     | مولاناروم مَرْجَمَةُ (لِينْهُ كَى كاياكبِ بِلَثْيُ؟               |
| <i>r</i> ۵                             | آپٹنٹی کیسے بن مکیس گے؟                                           |
| MA                                     | نفس کی اصلاح اعتدال کے ساتھ ہونی جا ہیے                           |
| M                                      | تقویٰ کے کہتے ہیں؟                                                |
| 64                                     | سب سے بڑی چیزاللہ کی معرفت ہے۔ ایک عجیب قصہ                       |
| ۵۲                                     | اللدك بإرب مين بإخبر سے پوچھو                                     |
| ۵۳                                     | دنیا کی تقارت-ایک عمره مثال                                       |
| ************************************** |                                                                   |

|            | الفَحَنَاع الـ                                |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۵۵         | شیطان کی دعا بھی قبول ہوئی                    |
| ۵۵         | غيرمىتندواعظ يساحتر ازكرو!                    |
| ۵ <b>۲</b> | الله کی نعمت کا اندازه کرو-ایک بزرگ کا قصه    |
| ۵۷         | ا تَيْدُ عِينَى شَكْسَتْ!                     |
| ۵۸         | الله كي نعمتون كوشارنبيس كريسكتة              |
| ۵٩         | لقمان عجيم رحمك الله كاشكر                    |
| 4+         | نبکیوں کی توفیق سب سے بردی نعمت ہے۔ ایک واقعہ |
| 41         | فلب، الله کال ہے                              |
| 41         | جذب شكر بيداكرنے كاطريق                       |
| 41         | دل زنگ آلود بوجاتا ہے                         |
| 40         | دلوں پرزنگ کیوں آتا ہے؟                       |
| 40         | بایزید بسطای ترحمهٔ الله کے دودھ کا واقعہ     |
| 44         | دین میں الی استقامت آجائے ، ایک واقعہ         |
| 7 4        | انسان کونتین چیزیں ہلاک کرتی ہیں              |
| <u>4</u> 1 | مجھی کتے ہے بھی سبق ال جا تا ہے               |
| <u>4</u> 1 | اساتذه کی بے ادبی کاعبرت ناک انجام            |
| <u>.</u>   | كسى كوخفير شرمجهو                             |
| Lam Por    | حقير بجھنے کا انجام – ایک عبرت ناک حکایت      |
| 4          | كناه كرك تقبر مجمعنا بهترب                    |
| <u> </u>   | واعظين ايبخ كوبزانه مجهيل                     |
|            |                                               |
|            | www.hesturduhooks.net                         |

| <u></u>    | ا بک بزرگ کا قصہ                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4          | جودل الله عن غافل ہووہ مردہ ہے۔ بایز بدبسطامی مرحمَهٔ اللّٰه کا واقعہ |
| haan haan  | جانورے بھی اپنے کوافضل نہ سمجھے                                       |
| laca laca  | امام اعظم ابوحنیفه ترحمٔ گالایم کی تواضع                              |
| 4          | بوعلی سینا اخلاق ندار د                                               |
| 49         | كرت د ب پير جى درتے د ب                                               |
| <b>^</b> • | بچوں کو نیک بنانے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے                        |
| <b>^</b> • | ﴿ نُمِنُونَ قُلُ الْعَالِيَحَتَى ﴾ ورخواست ہے                         |
| <b>^1</b>  | انسان کی جپار حالتیں                                                  |
| 1          | شکرگزارفقیرافضل ہے                                                    |
| <b>^</b>   | نراخوف شيطان كوبهمي حاصل تقا                                          |
| ۸۳         | ا بکے سوال کا جواب                                                    |
| ۸۵         | الله والابننے کے لیے دنیا جھوڑ ناضر وری نہیں                          |
| <b>N L</b> | بم توسنار نے ،لوگوں نے لو ہار مجھ لیا                                 |
| <b>^</b>   | خوف ِ خداکی فضیلت                                                     |
| 19         | حضرت مولانا اسدالله صاحب ترحمَكُ اللِّهُ كَى تَوَاضَع                 |
| 9+         | امام شافعی رحِمَاً للله کاایک واقعہ                                   |
| 91         | ایک عبرت آموز صدیث                                                    |
| 90         | ا بک عظیم علم اورنگننه                                                |
| 94         | خوف اورمحبت کی ایک عجیب مثال                                          |
|            |                                                                       |

|              | الفِهَ يَعْلَى ا                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 91           | خوف کی دوشمیں                                                |
| 99           | رسول خدا صَلَىٰ لاٰ لِلهُ عَلَيْرِوسِكُم كاخوف               |
| <b>  * *</b> | بهاری بےخوفی وغفلت                                           |
| <b>  * *</b> | خوف خدا بھی مانگنا جا ہیے                                    |
| ***          | آل حفرت صَلَىٰ لَفِيهُ عَلَيْهِ وَسِنِهُ كَا خُوفِ خدا       |
| 1+1          | حضور صَلَىٰ لِنَدِهُ لِيَرُوسِنِكُم بِرِخُوفِ آخرت           |
| 1+1          | حفرات محابه يَظْمِينُ كَاخُوف                                |
| 1+0          | حضرت عمر الضيفي كي فضيلت                                     |
| 1+4          | المام ابن مبارك رحمة الله كاحال                              |
| 1*4          | ا يک پیچر کا خوف خدا میں رونا                                |
| 1•٨          | عشق نبی صَلَیٰ لاَیٰ بَعَلیْدِرَ اِسَلَم میں ایک لکڑی کارونا |
| 1+9          | بر چيز مين ديشور ہے                                          |
| 4 4 4        | فرآن سے دلیل                                                 |
| 111          | خوف خداسے دونے کی فضیلت                                      |
| 111          | د نیا میں رونا سیکھو                                         |
| 119~         | اللّٰدكورونا بهت پسند ہے۔ ایک واقعہ                          |
| 110          | آ نگھ کو ترام لذت ہے بچاؤ                                    |
| 114          | سيداحم شهبير بريلوي ترحمة اللله كاليك واقعه                  |
| 119          | اصل حسن بيهے!!۔ايک واقعہ                                     |
| 11-          | ایک جیرت ناک واقعہ                                           |
|              | MYZ 7 ZOVANOWANANANANANANANANANANANANANANANANANAN            |

|                                         | ET := 3                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Irr                                     | مجمحي تبركه احوال كل جانتے ہیں                       |
| 110                                     | عذاب فبركا ثبوت                                      |
| 174                                     | سسى بھى نىكى كوخقىر شەجانو                           |
| 174                                     | تنجید کے دور کعت ہی کام آئے                          |
| IFA                                     | عمل بيبيس، رحمت بر جمروسه بو                         |
| 179                                     | ایکیلی تکنند                                         |
| 1100                                    | بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ                     |
| 1001                                    | عبدالله بن مبارك رَحِمَهُ لللهُ كي عاجزي             |
| 100                                     | حضرت تفانوی رَحَمُكُاللِّنْمُ كی عاجزی               |
| 127                                     | حاجى امداد الله صاحب مَرْعَمُ اللِّنْمُ كَى تُواضِّع |
| 127                                     | شانعبريت                                             |
| 1 par par                               | ''مرييصادق' كى تعريف                                 |
| IMM                                     | استغفار بھی استغفار کے قابل                          |
| 186                                     | عاجز گنگار مشكبرعا بدے بہتر ہے                       |
| 110                                     | اللهالله بي كو ما تكو                                |
| 120                                     | 6                                                    |
| 114                                     | عوام ہماری قدرنہیں کرتی                              |
| 12                                      | حضرت شاه ابرارالحق صاحب مُرحِمَمُ اللِّيمُ كاارشاد   |
| 12%                                     | بغیر ترین کصرف تدریس باکار ب                         |
| 11~9                                    | عبادت ورياضت اللّه كافضل ہے۔ ايک واقعہ               |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ANDÉ 8 SEANDEANDEANDEANDE                            |
|                                         |                                                      |

| 100       | ایک دن منزل ضرور ملے گی                             |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 171       | حضرت مسيح الله خان صاحب مرحمة الله كاعلى ترين اخلاق |
| ITT       | شیخ کواحوال کی اطلاع دیناضروری ہے                   |
| 1°F       | فطرت بدل نبيس كتي                                   |
| Irr       | خوابول کی حقیقت                                     |
| 100       | الله سے دین مانگو                                   |
| 164       | محبت میں اعتدال ہو                                  |
| IM        | سات آ دمی عرش کے سابیہ میں                          |
| IM        | ایک قرآنی دعا کی تفسیر                              |
| 1179      | '' حاکم'' کی ایک دوسری شرح                          |
| 1179      | عدل کیا ہے؟                                         |
| 10+       | بمارابدن الله كاباغ ب                               |
| 101       | الكالطيف                                            |
| 161       | ڈاڑھی رکھنا فطرت ہے۔ایک لطیفہ                       |
| 107       | جس کا خدااییا ہو-ایک واقعہ                          |
| IST       | مقتذیٰ کامعیار-لوگوں کے نز دیک                      |
| lar       | مقتدیٰ کامعیار- قرآن کی نظر میں                     |
| 100       | ایک سوال کا جواب                                    |
| 107       | د نیادار کی انتاع ہے بچو- ایک واقعہ                 |
| 104       | كيا آج الله والينبين بين؟                           |
| AND AND A | MASSANASANAS O SERVINASANASANASANASANAS             |
|           | www.hesturduhooks.net                               |

| 101         | الله والے کہاں ملیں گے؟                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 14.         | اہل اللہ کے اوصاف                                        |
| 14.         | اگر مدایت نه پاناچا ہے؟                                  |
| 141         | ایمان کی ٹھٹٹرک کیسے حاصل ہو؟                            |
| IYY         | طہارت کیا ہے؟                                            |
| 171         | طہارت کے عاراقسام ہیں                                    |
| ITM         | سویے حافظ کا علاج                                        |
| 140         | مسح الامت رَحِمَهُ اللِّهُ كَالْعَلِّي دور               |
| 144         | زبان توذكر كے ليے ہے                                     |
| 144         | مائے مستعمل نا پاک کیوں ہے؟                              |
| 149         | سالك كاكام كيا بونا جايي؟                                |
| <b>/_</b> * | جيسي زندگي وليي موت!!                                    |
| 141         | حضرت مسيح الله خان صاحب ترحمَهُ لاللهُ كَي وفات كاوا قعه |
| 121         | ایک بزرگ کی موت کا واقعہ                                 |
| 124         | شقاوت وبدشختی کی علامت                                   |
| 144         | ایک بزرگ کا استحضار موت-ایک واقعه                        |
| 120         | آخرت کے عمل میں نبیت کی کمزوری                           |
| 120         | استخضار موت کے لیے مراقبہ                                |
| 127         | ﴿ أيام خالية ﴾ كي ووقفيري                                |
| 124         | ایک دبهن سے عبرت                                         |
|             |                                                          |

|             | سسسا الفِحَانِ السسس                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 have have | د نیادارکون ہے؟                                             |
| 141         | ننجم شب کی دولت                                             |
| 129         | كنا ه ظلمت ب                                                |
| 129         | نیک جذبهمان خداب                                            |
| 1/4         | گنهٔ گاروں کے لیےسامان تستی                                 |
| INT         | معرفت كي حقيقت                                              |
| IM          | ایک مدیث پشب کا جواب                                        |
| YAI         | ہماری دعاقبول نہ ہونے کا سب                                 |
| YAI         | د نیوی عیش باعث شرمندگی ہوگا - ایک واقعہ                    |
| 114         | ا يب سوال كاجواب                                            |
| 119         | نبى كريم صَلَىٰ لفِيهَ لَيْهِ وَسِينَكُم كَالشَّخْصَارِمُوت |
| 119         | ز مېروعيا د پ کاغر ور زېر قاتل                              |
| 191         | عبادت کا کفارهٔ سیمات ہونا ،صغیرہ کے ساتھ مختص ہونے کی حکمت |
| 191         | "الدنيا سجن المؤمن"كي عجيب تشريح                            |
| 191         | ورجات فرب-ابكانه شنب                                        |
| 194         | بجيى بن معين رَحِمَمُالينَهُ كالشخضار موت                   |
| 192         | آج ونیامیں بڑے اللہ والے کیوں نہیں؟                         |
| 199         | نظم                                                         |

# حضرت مولا نامحمر ذاكررهيمي صاحب رَحَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ (خَلَيْهُ صَاحب بِينَامُنينُ رَحَمَهُ اللَّهُ ) (خليفهُ حضرت مولا نامحر فضل الرحيم صاحب بينامنينُ رَحَمَهُ اللَّهُ )

مؤمن کا مقصد تقوی اللہ ہے، جس کا ثمرہ ہے حسن عاقبت، ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ﴾ اوراس کا حکم اس طرح دیا گیا: ﴿یَا آیُّهَا الَّذِیْنَ الْمَنُو اللَّهُ حَقَّ اللّٰهُ وَکُونُو اللّهُ عَو اللّهِ حَقَّ اللّهُ حَقَّ اللّهُ وَکُونُو اللّهُ وَکُونُو اللّهُ وَکُونُو اللّهُ حَقَّ اللّهِ حَقَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَکُونُو اللّهُ وَکُونُو اللّهُ وَکُونُو اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْعَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ورا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

خیرالقرون کے بعد کذب وجہل کے شیوع کی وجہ سے ایک طرف علوم شریعت کی صحت خطرے میں پڑگئی ،تو دوسری طرف دولت باطنی یعنی صدق واحسان کا سفینہ مجمی ڈو بنے لگا اور امت مسلمہ صرف ایمان واسلام کے ظاہری ارکان واعمال پر

ا کتفا کرنے لگی ، تب اہل شخقیق وتو فیق نے اصلاح کا بیڑ ااٹھایا ،صدق وصفا کے لیے ترك لذات ونعم كساته كرّ معامدات كى راه اختياركى ، كارصفاا وركبس صوف كى وجہ سے 'صوفیاء''ان کالقب ہو گیا پھرتصوف کے مستقل فن کی داغ بیل پڑی ،بعض ُظاہر برستوں نے نکیروملامت کی تو حضرت امام ما لک امام دورالبجر ۃ رَحِمَهُ اللّٰہُ نے جامع الفاظ مين حقيقت كا اظهار فرمايا: "مَنُ تَفَقَّهَ وَ لَمُ يَتَصَوَّفُ فَقَدُ تَّفَسَّقَ ، وَمَنُ تَصَوَّفَ وَ لَمُ يَتَفَقَّهُ فَقَدُ تَّزَنُدَقَ ، وَمَنُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدُ تَحَقَّقَ " (جوصوفی نه بن سکاوه فاسق شهرا، جوصوفی دین وشریعت کا یا بندنه بنا، وه زندیق لیعنی دین سے باہر ہوااور جس نے فقہ وتصوف کو جمع کیا بعنی شریعت وطریقت کا جامع ہوا، اس نے حقیقت کو یالیا) شیخ الاسلام زکر یا انصاری رَحِمَهُ لالله کی اس حقیقت بیانی کی دادد يجيئ، فرمايا: "الشَّريُعَةُ ظَاهِرُ الْحَقِيْقَةِ ، وَالْحَقِيْقَةُ ظَاهِرَ الشَّريْعَةِ ؛ وَ هُمَا مُتَلازَمَتَان ، لَا يَتِمُّ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِالْآخَر "(شريعت كياحٍ؟ حقيقت كا ظاہر ہے اور حقیقت شریعت کا باطن ، دونوں اس طرح لا زم وملزوم ہیں کہ ایک کو حچوژ وتو دوسرا بھی ختم) پھرا تاع ہوئی اور نسق والحاد کے سوا کیا دھرارہ گیا؟!!

الحمد للد ہمارے اکابر حضرات مشائخ دیو بند - قدس اللہ اسرار ہم- اپنے وفت کے جامعین شریعت وطریقت سے لبریز خوبصورت جام شریعت ہے۔ جام شریعت ہے۔

در کفی جام شریعت، در کفیسندان عشق هر موسنا که نه داند، جام وسندان باختن

کانمونہ تھے۔ بارگاہِ خداوندی میں ان حضرات کی مقبولیت کا شاہد عدل دیکھیے کہ کم سے کم مدت میں ان حضرات کے مقبور ومعروف ہوئے، شاید سے کم مدت میں ان حضرات کے سلاسل جاردا نگ عالم مشہور ومعروف ہوئے، شاید

ہی کوئی خطہ ہو، جہاں ان نفوس قد سیہ کے نفش بردار موجود نہ ہوں۔

اسی سلسلۂ عالیہ کی کیمیا اثری کا ایک نمونہ؛ بل کہ آخی کے ساختہ و پرداختہ ہمارے محر مولا نامفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب زید مجد ہم وعمت فیوضہم بھی ہیں، جنعیں اللہ تعالی نے بے شارخوبیوں سے نواز اہے۔ الحمد للہ ان کی مساعی کثیرہ وجہو وِ مسلسلہ کی مقبولیت کود کھے کردل ہے کہتا ہے کہ یہ موفق من اللہ ہیں۔ اللّٰه ہم وَ ذَو فَوْدُ وَ مُولانا کے دفقائے کہ یہ وفق من اللہ ہیں؛ مگر مجالس وملفوظات کا شاید میں بہلا مجموعہ ہے، جومولانا کے دفقائے کار کی محنتوں سے جمع وتر تیب اور اشاعت سے آراستہ، شائفین کے ہاتھوں بینچ رہا ہے۔ اللہ پاک اس کو بھی نافع بنائے اور قبول میام وتام سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

عام وتام سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

معام وتام سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔





مولا نامفتی افتخاراحمدصاحب قاسمی زیدمجده آ (مهتم مدرسهٔ ربیعلیم القرآن، بنگلوروصدر جمعیة العلماء کرنائک)

خالق کا نئات نے انسان کوایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اوراسی مقصد کی نشاندہی قولاً وعملاً کرنے کے لیے انبیائے کرام کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا، جو خلاصہ کا نئات فخر موجودات حضرت محمصطفل صاکی لائھ کی بیش کو آپ نے اپنا وارث قرار یہ نہذہ کے اس طبقے پر ڈالی گئی، جن کو آپ نے اپنا وارث قرار دیا اور علمائے کرام کا بیمبارک طبقہ اس فریضے کو بہ حسن وخو بی انجام دے رہا ہے۔ در حقیقت انسان کو انسانیت اور سپائی و پاکیزگی اور مختلف خداؤں کے بہ جائے وحدہ لاشر یک کی پیروی کرنے اور ان میں عشق ومعرفت پیدا کرنے میں سلف صالحین، اولیائے عظام اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبتیں اور ان کی مجلسیں ہر زمانے میں موثر ثابت ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں تبلیخ اسلام اور دینی علوم کی ترویج واشاعت آخی علمائے ربانیین اور مشائخ طریقت کے ذریعے ہوئی اور لاکھوں واشاعت آخی علمائے ربانیین اور مشائخ طریقت کے ذریعے ہوئی اور لاکھوں بندگان خدا ، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر اور ان کے مواعظ وملفوظات میں کرحلق بہ گوش اسلام ہوئے۔

مشائخ طریقت اورصوفیائے کرام کے مواعظ وملفوظات کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا مبارک سلسلہ، دوسری صدی ہی میں شروع ہو گیا تھا، چناں چہشنج طریقت امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبد اللہ بن مبارک مُرحکم اللہ کی کتاب "الزُّ هُدُ

\$\langle \langle \lang

وَ الرَّفَائِقُ" اسى طرح حضرت امام احمد بن حنبل مَرْعَمُ اللِنَّ كَى كَتَابِ 'الزُّهُدُ" الْهُمُ السَّاتُ عظام كے تفاق میں شامل ہیں، ان کے علاوہ دیگر صوفیائے کرام اور مشارکے عظام کے ملفوظات بھی محفوظ ہیں۔

تصوف جس كوحديث كي اصطلاح مين "احسان" كهاجا تاب،معبود عقيقي تك چنچنے کا ایساراستہ ہے کہ انسان اس راہ برچل کرربِ حقیقی سے انتہائی قریبِ ہوجاتا ہے، ہر دوراللہ کے کچھ برگزیدہ بندےایسے ہوتے ہیں، جوعلم فضل ،خلوص وللہیت، ورع وتقوی ،عبادت وریاضت ؛ نیزاتباع سنت میں اسلاف کرام کے برتو ہوتے ہیں ۔اٹھی مقدس ہستیوں میں صوبہ کرنا ٹک کی مشہور ومعروف علمی شخصیت حضرت مولا نامفتی محد شعیب الله خان صاحب مفتاحی دامت برکاتهم (مجاز بیعت حضرت مفتی مظفر حسین صاحب مرحم کالله کا کی ہے، جن کی تعلیم وتربیت ولی کامل عارف بالله حضرت مولانا شاہ سے اللہ خان صاحب رَحِمَهُ اللّٰهُ کی زیرِ مگرانی ہوئی ہے اور بعد میں محی السنة حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مَرْمَکُ لُلاِیُ سے بھی بھی خوب استفادہ کیا ہے،آپ کی ہمہ گیرشخصیت نے اصلاح کا کوئی ایسا پہلوہیں چھوڑا،جس کے ذریعے آپ دین کی امانت لوگوں تک پہنچا سکتے ہوں۔ درس وندریس ،تصنیف و تالیف، وعظ وارشاد، مجالس تفسیر و حدیث ، قضا وا فتا کے ساتھ اب اپنے ا کابر و اسلاف اورمشائخ عظام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مجالس کا مبارک سلسلہ بھی شروع فرمایا ،جس میں آپ کے مریدین ومتعلقین کی کثیر تعداد شریک ہوکرایئے . قلوب کومنور کررہی ہے۔

کامیاب کوشش کی ہے اور مجلس میں حاضر نہ ہونے والوں کے لیے بھی استفادے کا موقع فراہم کردیا - فجز اہم اللہ أحسن الجزاء - کتاب کے اندرعلاو مشاکخ، صاحب نسبت بزرگان دین اور مصلحین امت کے ملفوظات وار شادات کے علاوہ راوسلوک طے کرنے والوں کے لیے بہت ہی فیمتی اور مؤثر مواد موجود ہے، جسے سننے، بڑھنے اور عمل کرنے سے ان شاء اللہ زندگی میں عظیم انقلاب بیدا ہوگا۔ اللہ اس کتاب کو قبول فرمائے اور اس کے نفع کو عام وتا م فرمائے۔ آمین۔

افتخاراحمد مدرسة عليم القرآن، بنگلور

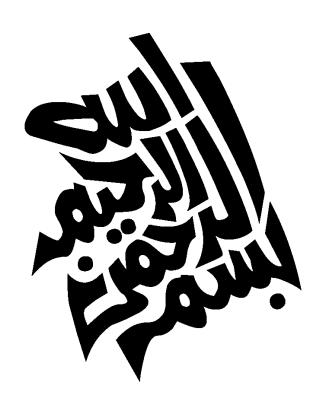

# عارفانه نظم السمال المفتى محرشيب الشفان منا شيب مِفتَاى وَابْرَةَمَ

نام حق تعالی جو جم گیا ہے سینے میں پارہا ہوں بے شک میں لطف وکیف جینے میں

مست ہو جو فانی میں کیا خبر اسے اس کی کیا مزہ ہے مخفی اس عشق حق کے پینے میں

عشق حق میں مرنا ہی ، قرب حق کا رستہ ہے شوق گر ہو مرنے کا رکھ قدم سفینے میں

گر مجھے محبت کا ذات حق سے ہو دعویٰ مان لے محمد اللہ کی جو ہوئے مدینے میں مان لے محمد اللہ کی جو ہوئے مدینے میں

عشق حن میں مرنے پر زندگی نئی دے دی ہر قدم فنا کا اب ہے بقا کے زینے میں

خالق دو جہاں وہ مالک دو عالم وہ شانِ کبریا رائخ دل کے ہے تکینے میں

کر سوال حاجت کا تو خدائے برتر سے ساری دولتیں ہیں جس ذات کے خزییے میں

شخ باخدا ہے تم معرفت کی راہیں لو بیر علوم عرفانی ، ہیں کہاں سفینے میں

اے شعیب نالوں میں گراثر خداد بیرے سوز غم میسر ہودل کے آ بیدے میں

\$\langle \langle \lang

# المهاينال

#### حامدًا ومصلياً:

اللهرب العزت اپنی کتاب بین میں فرماتے ہیں: ﴿قَدْأَفُلَحَ مَنُ تَوَکّی ﴾ (الالهائی ۱۳۰) (تحقیق کے فلاح پاگیا وہ فض جوز کیہ حاصل کرلیا) یعنی جواپنے قلب وقالب کوعقا کر صححے ، اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے مزین کیا، وہ کامیاب ہوا۔ تزکیر نفس کا ذکر قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی مختلف سیاق وسباق میں وار دہوا ہے، ایک جگہ نبی اکرم صَلیٰ لفلۂ فلیورَ سِنَم کی بعثت کے مقاصد میں بھی باری تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے، چناں چہ ارشاد باری ہے: ﴿ لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی وَیُورِ کُی اللّٰهُ عَلَی وَیُورِ کُی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰہ عَلٰی اللّٰہ اللّٰہ عَلٰی مِن سے ایک رسول بھیجا، جوان پر اللّٰہ کی آ یہ تیں تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کا ترکیہ کرتا ہے۔)

ایک اورجگہ تو کامیابی کا معیار ہی تزکیہ نفس کو قرار دیا گیا ہے: ﴿قَدُ أَفُلَحَ مَنَ زَكْمَهَا ﴾ (۱۰-۱۰) (تحقیق کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو ملوث کیا ) معلوم ہوا کہ نفس کی اصلاح کرنا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو ملوث کیا ) معلوم ہوا کہ نفس کی اصلاح کرنا اور اعمال صالحہ کا خوگر بنانا ، بید ین اسلام کا بنیادی مقصد اور شریعت کا عین مقتضی ہے۔

اورعادة الله ہمیشہ یہی رہی ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی جھیجے گئے

ا فیضان معرفت ا اور پھرانبیا کے بعدان کے نائبین ووار ثین کا سلسلہ قائم وجاری رہااورجس طرح دنیا میں کسی بھی علم وفن کی مخصیل کے لیے رہبر واستاذ کی ضرورت پڑتی ہے ،اسی طرح اییخ باطن کو بنانے اور دل کومعرفت ِالہیہ کے نو ر کامسکن بنانے اور محبت ِ خداوندی سے معمور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہرزمانے میں امت میں ایسے نفوس پیدا فرمائے ہیں، جومختلف تدابیر سے امت مسلمہ کی اصلاح میں کوشاں رہتے ہیں، کوئی تدریس سے، کوئی تصنیف و تالیف سے، تو کوئی وعظ ونصیحت سے، اُٹھی طریقوں میں سے اللہ والوں اور بزرگان دین کی مجالس بھی ہیں ،جن کا فائدہ امت کو برابر ہوتا رہا ہے،جن سے ایک خلق کثیرا کتساب فیض کرتی رہی ہے اوران مجالسوں سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، جواینے باطن کوآ راستہ کر کے ستاروں کے مانندامت کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں ،انھی مجالس میں سے استاذی ومربی ومخدومی حضرت اقدس مولانا مفتى محد شعيب الله خان صاحب مفتاحي دامت بركاتهم كي مجالس بهي بين، جوطلبہ کے لیے مدرسے میں ظہر بعداورعوام کے لیے ہراتوار بعدنمازمغرب تاعشا ہوتی ہیں،زمانہ طالب علمی ہی سے بندے کے دل میں داعیہ تھا کہ حضرت والا کی مجالس کے بگھریے ہوئے موتیوں کوایک لڑی میں پرودوں ؛ گرتعکیمی مصروفیات مانع بن رہی تھیں ،اللہ تعالیٰ ہے دعا بھی کرتا تھا کہ اے اللہ! اس عاجز ہے ان بیانات کو جمع كرنے كا كام لے لے۔الحمد لله ،الله تعالیٰ كی توفیق اور نصرت سے اس مجموعے كو ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے ان بیانات میں سے اصلاح قلب ونز کیہ نفوس سے متعلق باتوں کومختلف عناوین کے تحت جمع کر کے ایک کتابی شکل دینے کی سعادت نصیب ہوئی، چوں کہان مجالس کا مجموعہ اور موادزیادہ تھااور خدشہ ہوا کہ کہیں کتاب کی طوالت قاری کوا کتانہ دے، اس لیے اختصار کے پیش نظراس مجموعے کوجلد وار لانے کا ارادہ ہے ، یہ پہلی جلد ہے ان شاء اللہ بقیہ جلدیں بھی بہت جلد آئیں گی۔ \$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

رف سرود بی معامل معدوری بیش بندے نے اس مجموعے کومرتب کرنے کے بعد حضرت والا کی خدمت میں پیش کیا اور درخواست کی کہ آپ اس پر نظر فرمالیں اور طبع کرانے کی اجازت عطا فرما کیں ، تو حضرت الاستاذ نے بہخوشی اجازت دی اوراز اول تا آخر نظر ڈالی اور بعض جگہ جہال تشکی محسوس کی ، اس کی وضاحت فرمائی اور کتاب میں ذکر کر دہ احادیث کی تخر تج کا حکم دیا اور مفید مشوروں سے نو از کرخا کسار کی ہمت افزائی فرمائی۔
میں ممنون ومشکور ہوں ان تمام حضرات کا جضوں نے اس کی ترتیب میں میرا تعاون فرمایا ، بالحضوص مولا نامجہ یاسین خان صاحب قاسمی (مدرس جامعہ اسلامیہ میں انعوں نے ملفوظات جمع کیے تھے ، میسے العلوم ) جضوں نے اپنی وہ کا پیاں جن میں انعول نے ملفوظات جمع کیے تھے ، مسل العلوم ) جضوں نے اس کی ٹا کینگ میں بھر یور تعاون فرمایا۔ اللہ یاک جملہ معاونین کو جضوں نے اس کتاب کی ٹا کینگ میں بھر یور تعاون فرمایا۔ اللہ یاک جملہ معاونین کو جضوں نے اس کتاب کی ٹا کینگ میں بھر یور تعاون فرمایا۔ اللہ یاک جملہ معاونین کو جضوں نے اس کتاب کی ٹا کینگ میں بھر یور تعاون فرمایا۔ اللہ یاک جملہ معاونین کو

اجرِ جزیل عطافر مائے اوراس مجموعے سے امت کے ہرخاص وعام کو نفع پہنچائے اور

میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا ہے۔ آمین۔

مرسے استاذا بحابة الاسُلامية مسيح الحرب الله المستح الحيوم ربن علوز ١٨ ربيع الاول ١٨٢٧ اله

#### — ♦ فيضار معرفت

#### بينمالتنالخيالخياء

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على خاتم المرسلين، وعلى اله وأصحابه أجمعين .

### وصول الى الله ميں تاخير كى وجبہ

فرمایا: اہل اللہ کی صحبت حاصل ہونے کے باوجود جن لوگوں کو بھی سلوک طے کرنے میں دیر ہورہی ہےاور وصول الی اللہ نصیب نہیں ہور ہاہے،ان کو بیر بات سمجھ لینا جاہیے کہ وہ ضرور کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ ذکر بھی کرتے ہیں ؛مگر ذکر سے جہاں نور پیدا ہوا بدنظری کر کے بیا کوئی اور گناہ کر کے،اس کو بچھا دیتے ہیں،عام طور یر ایبا ہوتا ہے کہ آ دمی نیکیاں کرنے کا اہتمام کرتا ہے؛ لیکن گناہوں سے بیخے کااہتمام نہیں کرتا، نیکی کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے؛ مگر جب انسان گناہ کرتا ہے، تووہ نورختم ہوجا تا ہے، جس طرح کوئی ایک طرف سے آگ جلائے اور دوسری طرف سے بجھادے،اس طرح بیآ نکھ مجولی جبیبا کھیل ہوجا تاہے، یہاں تک کہوہ آ دمی جہاں تھا، وہیں رہتا ہے اور بھی اس کو وصول نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے ایک برتن ہو،جس میں نیچے سوراخ ہو،آپ اس میں دودھ ڈال دیں، تو نیچے سے خالی ہوتا رہے گا ، اسی طرح نما زیڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو؛ مگر دل میں تکبر ہو، غیبت کرتا ہو، بدنظر میں مبتلا ہو، تو نیکیاں بھی اسی طرح خالی ہوتی رہیں گی؛ اس لیے سالک کے لیے بیہ بہت ضروری ہے کہ وہ گناہ ہر گزنہ کرے اور اپنے آپ کو تمام قتم کے گناہوں سے بچانے کی بوری بوری کوشش کرے۔

جس کواللہ تعالی ہدایت دینا چاہتے ہیں، تو عالم اور کا کنات کا ہر ذرہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہرواقعے سے کوئی نہ کوئی بات وہ نکال لیتا ہے اور جس آ دمی کو ہدایت نہیں ملنی ہے، اس کے سامنے قرآن پیش سیجیے، حدیث پیش سیجیے، دلائل کے انبارجع کر دیجیے؛ لیکن اس سے وہ کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا تا۔

جسے اللہ ہدایت ویتا ہے، تو وہ چڑیوں سے بھی ہدایت پالیتا ہے، کتوں سے بھی ہدایت پالیتا ہے، کتوں سے بھی ہدایت پالیتا ہے، حتی کہ خزیر سے بھی ہدایت پالیتا ہے۔ ایک بزرگ نے خزیر سے متعلق فر مایا کہ جھے اس سے ہدایت ملی اور ہدایت یہ ملی کہ بیہ جانورہ جس کولوگ عام طور پر گندا جانور کہتے ہیں، یہ بالکل صبح صبح المحتا ہے اور تمام جانوروں سے پہلے اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ فر مایا کہ اس سے بھی ہم کو عبرت حاصل ہوئی اور ہدایت ملی کہ جبح جلدی المحنا جا جیے اور یہ کہا ہے کام میں لگ جانا جا ہیں۔

ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھے بلی سے ہذایت کمی اور ہدایت بیر ملی کہ بلی کو دیکھا کہ وہ چوہے کو پکڑنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ مراقبے میں بیٹھ جاتی ہے، ایسا مراقبہ کہ نہ ادھر ہوتی ہے اور نہ ادھر ہوتی ہے، چوہے کی فکر میں بیٹھی رہتی ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم کو اللہ کے لیے پورے خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوجانا چاہیے۔ اگر انسان ہدایت پانا چاہتا ہے، تو کا نئات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔

### نماز میں دلنہیں لگتا

> دل کیوں نہیں لگتا طاعتوں میں،اس فکر کے پاس بھی نہ جانا دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر؟ ترا فرض تو ہے دل لگا نا

پھرارشادفر مایا: پریشان ہونے کی ضرورت نہیں؛ کیوں کہ جب ہم بالقصد کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں، تو بالتبع اُس کے آس پاس کی چیزیں بھی نظر آنے لگتی ہیں، حال آل کہ اُن کو دیکھنا ہما را مقصد نہیں ہوتا، بعینہ اسی طرح نماز میں ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو یا دکرنا اور اُس کی طرف پوری توجہ کومبذول کرنا ہوتا ہے؛ مگر پھر بھی دل میں دوسروں کی یا داور وساوس آتے جاتے رہیں، تو بینماز کے لیے مضر نہیں اور خشوع کے خلاف بھی نہیں، ہمارا کا م تو صرف دل لگانا ہے۔

ہاں! اپنے قصد وارادے ہے کسی اور طرف توجہ کرنا اور ادھر اُدھر کی باتیں سوچنا، پیخلاف ِخشوع ہے۔

## بیرتو تمهارے ماتم کا دن ہوگا!!

بیشتر مجلسوں میں حضرت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے شخ ومرشدواستاذ" حضرت سے الامت مولانا مسے اللہ خان صاحب رَحِمُ اللهٰ مُن ' کوخط کھا،جس میں میں نے پوچھا کہ حضرت! کتنا ہی خشوع وخضوع ودل جمعی کے ساتھ نماز بڑھتا ہوں؛ مگر پھر بھی نماز کے بعد دل میں بی خیال آتا ہے کہ نماز جیسی بڑھنی تھی ولیی نہیں بڑھ سکا، ابھی کچھقص باقی ہے، تو حضرت نے بہت ہی عجیب جواب لکھا، جس میں فرمایا کہ" یہ خیال تو ٹھیک ہے اور جس دن بی خیال کرلیا کہ آج میں نے نماز کماحقہ اواکی ہے، وہ تو تمہارے ماتم کا دن ہوگا''۔ افیضاد معرفت کرنازندہونا چاہیے؛ بل مطلب بیہ کہ آدمی کو بھی بھی اپنی عبادت وریاضت پرنازندہونا چاہیے؛ بل کہ ہروفت بہی خیال کرنا چاہیے کہ ہم سے اللہ کے شایان شان کچھندہوسکا اور اگر کسی نے بیہ مجما کہ میں نے برخی شان دارعبادت کی ہے اور اس پراتر انے لگا اور برائی کرنے لگا ، توبیاس کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا۔

### اینے آپ کومٹادو

ایک مرتبہ مجلس میں بنی جل رہی تھی ،حضرت نے اسے دیکھ کرفر مایا کہ اس سے عبرت حاصل کروکہ بیا ہی وجود کومٹا کر دوسروں کونفع پہنچاتی ہے، اسی طرح انسان بھی جب تک اپنے آپ کومٹانہیں دے گا،اس وقت تک امت کوفائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔

#### غصه بەقدىرضر درت ہو

ایک صحابی ﷺ نے نبی کریم صَلَیٰ لَالْهَ الْبَوْرِ َ کَی خدمت میں حاضر ہوکرنصیحت کی درخواست کی،آپ صَلَیٰ لَاللَهٔ الْبَوْرِ َ لَمَ فَر مایا:"لا تَغْضَبْ " (غصہ مت کرو)ان صحابی نے دوبارہ نصیحت کی درخواست کی، آپ صَلیٰ لَاللَهٔ الْبَوْرِ َ لَی کُی درخواست کی، آپ صَلیٰ لَاللَهٔ الْبَوْرِ َ لَی مِن مِی درخواست کی مرتبہ بھی یہی درخواست کرتے ہیں اورآپ صَلیٰ لَاللَهٔ الْبَوْرِ َ لَمَ بھی ہی فرماتے ہیں اورآپ صَلیٰ لَاللَهٔ الْبَوْرِ َ لَمَ بھی ہی فرماتے ہیں اورآپ صَلیٰ لَاللَهٔ الْبَوْرِ مَ لَمَ بھی یہی فرماتے ہیں:"لا تَغْضَبُ "(غصہ نہ کرو)

(الصحيح للبخاري:٥٦٥١الجامع للترمذي:١٩٣٣)

اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صَلیٰ لاَلهُ عَلیٰ وَکِرَ کُم نے فرمایا: پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں وہ ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔

(الصحیح للبخاری: ۵۲۴۹،الصحیح للمسلم: ۳۵۳۳)

اس لیے غصے سے پر ہیز کرنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے، تو بہ قدرِ ضرورت ہی غصہ ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں ، دیکھو پر لیس (استری) میں ایک دونین وغیرہ نمبرات لکھے ہوتے ہیں، جس سے پر لیس کو بہ قدرِ ضرورت گرم اور مصند کی کرتے ہیں اور بیا لگ الگ ڈگری استعال کی جاتی ہے اور اس کے خلاف کرنے سے نقصان اُٹھانا پڑتا ہے، اگر باریک کپڑے کی جاتی ہے اور اس کے خلاف کرنے سے نقصان اُٹھانا پڑتا ہے، اگر باریک کپڑے کو پر لیس کرنے لیے دیا دہ گرم کرلیا جائے گا، اگر موٹے کپڑے کو پر لیس کرنے لیے بلکا گرم کیا جائے ، تو پر لیس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اسی طرح غصہ بھی مغضوب کے لیے بلکا گرم کیا جائے ہیں کہ بے موقع شوہر غصہ ہوجا تا ہے یا بیوی غصہ ہوجاتی وغیرہ اسی لیے دونما ہوتے ہیں کہ بے موقع شوہر غصہ ہوجا تا ہے یا بیوی غصہ ہوجاتی ہے، اگر غصہ بہ قدر ضرورت ہوتو بیسارا فساد ختم ہوگا۔

اس کیے میں کہتا ہوں کہ غصے کے بارے میں تین باتوں پرغور کرنا ضروری ہے: ایک بیر کہ غصہ کب کیا جائے ، دوسرے بیر کہ کیسا کیا جائے اور تیسرے بیر کہ کتنا کیا جائے؟

کب کیا جائے؟ جب شریعت اس کی اجازت دے؛ لہذا اگر شریعت کی اجازت کے بغیر غصہ کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا۔ کیسا کیا جائے ؟ لیمنی کس طریقے پر غصے کا اظہار کیا جائے؟ گالی گلوچ نہ ہو، عار نہ دلائی جائے ، غصے میں آکر اول فول نہ بکے بعض لوگ جب بید یکھتے ہیں کہ ضرورت پر غصہ کیا جاسکتا ہے تو اس کا خیال نہیں کرتے کہ غصہ کس طرح کرنا چاہیے، اس کے کیا حدود ہیں؟ اور کتنا کیا جائے؟ اس کے بارے میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح پر ایس کرنے میں کیٹروں کی مختلف قسموں کا لحاظ رکھ کراس کے موافق اس کوگرم کرنا چاہیے، اس طرح کسی کوایک ڈگری غصے کی ضرورت ہے، تو اسی قدر غصہ کرے اور کسی کے لیے دو کسی کوایک ڈگری غصے کی ضرورت ہے، تو اسی قدر غصہ کرے اور کسی کے لیے دو

### اینے نفس کے لیے غصہ نہ کر ہے

پھرفر مایا کہ کوئی بھی اپنے ماتحت لوگوں پرغصہ کرے تو اپنے نفس کے لیے نہ کرے؛ بل کہ اُسی کے فائدہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے اُستاذکسی طالب علم کی اصلاح کے لیے غصہ کرتا ہے، بیطالب علم کے فائدے کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہوا وراُس کو جانچنے کا طریقہ بیہ ہے کہ مثلاً اُستاذکسی طالب علم پرغصہ ہوا، متصلاً بعد کوئی دوسراطالب علم اُس اُستاذک پاس کسی ضرورت سے جائے تو اُستاذا اُس پر بھی خواہ مخواہ غصہ ہو جائے تو بیا ہے جفاظی کرے، پھر دوسروں سے بات کرے تو نرمی برتے، پھرفر مایا ''بیاو ہے کے چنے چبانے سے زیادہ مشکل ہے''۔

# غصے کی بھی ضرورت ہے

فرمایا: جب بیکها جاتا ہے کہ غصہ نہ کروتواس کا مطلب بینہیں کہ خلاف بشریعت یا خلاف فرمایا: جب بیکہا جاتا ہے کہ غصہ نہ کروتواس کا مطلب بینہیں کہ خلاف بشریعت یا خلاف فطرت چیزیں ویکھنے کے بعد بھی بالکل غصہ نہ کیا جائے ؛ بل کہ امام شافعی مُرحَکُ اللّٰا اللّٰ نے تو یہاں تک فرمایا '' برموقعہ جس کوغصہ نہ آے وہ گدھا ہے' لہٰذا غصہ فی ذائة ممنوع ہے۔

# برگمانی کاموقعہ دینا بھی غلطہ

⊩ فیضان معرفټ ⊩ ہیں،حال آں کہ بدگمانی کا موقعہ دینا اور زیادہ غلط بات ہے، پھرحضرت والا نے اس بات کو مدل کرتے ہوئے بخاری شریف کی ایک حدیث بیان فر مائی: آپ صَلَىٰ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم مسجد میں رمضان کے آخرعشرے میں اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی حضرت صفیہ بنت جی ﷺ آپ سے ملنے آئیں ، پچھ دری تفتگو کرنے کے بعد جانے لگیں، تو آب صَلَیٰ لاٰ اَعْلَیْمِرَ کِنْ اَن کو چھوڑنے مسجد کے دروازے تک آئے، تو دو انصاری آدمی وہاں سے گذرے اور انھوں نے آپ صَلَىٰ لَفِيهَ الْمِيرَكِمَ كُوسِلام كيا ، تو آپ صَلَىٰ لَفِيهَ الْمِيرَكِمَ نِي مَلَىٰ الْفِيهَ الْمِيرَور ال بیصفیہ ہے (بعنی بیر گمان نہ کرو کہ کوئی دوسری عورت میرے یاس ہے؛ بل کہ بیہ میری ہی بیوی صفیہ ہے ) تو ان دونوں نے کہا کہ سجان اللہ!! یارسول اللہ!! یعنی ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کرسکتے ہیں اوران پریہ بات شاق گذری ، تو آب صَلَىٰ لاَيْهَ الْمِيْرِينِ لَم ن فرمايا: شيطان انسان ميس خون كى طرح دور تا ہے؛اس کیے مجھے خوف ہوا کہ وہ کہیں تمھارے دل میں بدگمانی نہ پیدا کردے۔ (الصحيح للبخاري:١٨٩٣/الصحيح للمسلم:٢٠٢١)

# ﴿إِنَّمَا يَخُشَىٰ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ كَاتفسر

رمضان میں دورانِ تفسیر حضرت نے فر مایا: یہاں اس آیت میں علاسے مراد، وہ علیٰ نہیں، جو کسی دینی ادارے کے سندیا فتہ ہونے کی وجہ ہے'' مولوی'' کہلاتے ہیں، اس لیے کہ نزولِ قرآن کے وقت نہ بیہ مدارس تھے، نہ سندیں تھیں، نہ دستاریں تھیں، نہ دستاریں تھیں، نہ دستاریں تھیں؛ بل نہ دستار بندیاں ہوتی تھیں؛ اس لیے اس آیت میں علاسے مراد بیلوگ نہیں ہیں؛ بل کہ مراد اللہ کو جاننے والے ہیں، جن کی خصوصیت بیہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔

\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=\$7.00=

" إِنَّمَا الْفَقِيُهُ الزَّاهِدُ فِي اللَّنْيَا ؛ الْبَصِيْرُ بِدِيْنِهِ ؛ الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّ رَبِّهِ. " ( فقيه بِعِنْ عالم وه ہے ، جو دنیا سے زہدا ختیار کرے اور اپنے دین میں بصیرت رکھاوراپنے رب کی عبادت پردوام ویا بندے رکھے )

حضرت سفیان بن عیدنه رَحِمَهُ لللهُ کی ایک بات یادا گئی، " تاریخ بغداد" میں آپ کا پیول نقل کیا گیاہے:

" إِنَّمَا الْعِلْمُ لِيَتَّقِيَ اللَّهَ بِهِ ، وَ يَعُمَلَ بِهِ لِآخِرَتِهِ ، وَ يَصُرِفَ عَنُ نَفُسِهِ سُوءَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَإِلَّا فَالْعَالِمُ كَالْجَاهِلِ إِذَا لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ بِعِلْمِهِ." شُوءَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَإِلَّا فَالْعَالِمُ كَالْجَاهِلِ إِذَا لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ بِعِلْمِهِ."

(علم تواس لیے ہے کہ اللہ سے ڈراجائے اور آخرت کے لیے مل کیا جائے اور دنیا اور آخرت کی برائی کو دور کیا جائے ؛ ورنہ تو عالم جاہل کے مانند ہے، اگروہ اللہ سے ڈرتانہیں)

لہذا جو بھی عالم باللہ ہوگا اور اللہ کا خوف رکھتا ہوگا ، اگر چہوہ عالم بالکتب نہ ہو، وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہوگا ، ہاں! اگر کوئی عالم بالکتب ہونے کے ساتھ ساتھ عالم باللہ بھی ہوتو نور علی نور ہے۔

یہ ہےاصطلاح قرآن وسنت میں''عالم'' کی تعریف،صرف مدرسے میں داخل ہوااورتصدیق وسند لے کرآ گیا،تو وہ قرآن وحدیث کی زبان میں عالم نہیں ہوجا تا۔ لفظ''مولوی'' کامعنی

ہمارے حضرت میں الامت ترحکہ گلاٹی فرمایا کرتے سے کہ لفظ' مولوی' میں یائے نسبتی ہے۔ جیسے دہلوی: دہلی والا ، بنگلوری: بنگلوروالا ،کرنا تکی: کرنا تک والا میں یا نسبت کی ہے۔ اب' مولوی' کے معنی ہوں گے مولی والا ، اللہ والا ؛ لہذا جواللہ والا نہ جدر مولوی کے مولی والا ، اللہ والا ؛ لہذا جواللہ والا نہ

#### عبرت آموز حکایت

مولانا روی رَحَمُهُ لُولاً نے ایک حکایت کھی ہے کہ دو چور ایک گر میں داخل ہوئے اور انھوں نے بیہ طے کیا کہ جب گھر کا مالک روشنی کے لیے چقماق کورگر کرروشنی جلائے گا، تو ان میں سے ایک انگل رکھ کراس کو بجھا دے گا اور بیوا قعداس زمانے کا ہے، جب کہ بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چقماق کے پھر ہوتے تھے، جن کوایک دوسرے پر رگڑتے تو آگ پیدا ہوجاتی تھی، تو دو چوروں نے بیہ طے کیا کہ ہم لوٹنا شروع کریں گے اور جب گھر والا جاگ کر، بیدار ہوکر، چقماق سے روشنی جلانا چاہے گا، تو الی صورت میں ایک چورصرف بی کام کرے کہ جیسے ہی وہ آگ جلائے ، اس پر ہاتھ رکھ دینا ؛ نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ چقماق کا پھر کھی جلنے کا نہیں اور اس وقت تک دوسرا چورسب لوٹ لے ہوگا کہ وہ چھان کا پھر کھی کوان چوروں نے لوٹ لیا۔

مولا نارومی رَحَمُ گُلانی نے کہا کہ شیطان نے بھی اسی طرح بعض سالکین کے دل پرانگلی رکھ دی ہے؛ تا کہ نورختم ہوجائے، سالک اگرکوئی نیکی کررہا ہے تو یوں سمجھو کہ وہ چھمات کا بچھر رگڑ رہا ہے اور شیطان اس پر انگلی رکھ دیتا ہے، یہ انگلی وہی معصیت اور گناہ ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ نیکی کی روشنی بچھ جاتی ہے، سالک نے ''اللہ اللہ'' کی، تلاوت وذکر کیا، شیطان نے فوراً ہی اس کی آنکھوں سے کسی عورت کو دکھا دیا اور اس کے عشق میں اس کو مبتلا کر دیا، دل میں گندے خیالات پیدا کر دیا، اسی طرح گناہوں میں عمر گذرگئی اور پیخص صاحب نسبت بن نہ سکا۔

#### گناہ زہر یلاسانپ ہے

جوبيه جاہے كه وہ الله والا بن جائے تو وہ گناہ سے ایسا بچے جبیسا كوئى سانپ سے بچتا ہے، سانپ کو دیکھیے بڑا حسین وجمیل لگتا ہے، جواس کے زہر سے واقف تہیں ہوتا، وہ اس پر ہاتھ رکھ دے گا کہ ماشاء اللہ! کتنا اچھا لگ رہاہے؟!اس کو لے جا کریالا کروں گااور بیاس کی جہالت ہےاور جواس کے زہرسے واقف ہوتا ہے، وہ پیہ کمے گا کہاس سے بچو، دور بھا گو؛ کیوں کہ بیرد مکھنے میں جتنا خوبصورت ہے، اندر سے اتناہی زہریلا ہے؛ چنال چے علمائے حیوانات نے لکھا ہے کہ جوسانی جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ اتناہی زہریلا ہوتا ہے اور جوزیا دہ خوبصورت نہیں ہوتا، اس میں زہر بھی کم ہوتا ہے، ناگ سانپ کو دیکھے لیجیے کہاس کا بھن زیادہ خوبصورت ہوتا ہے؛ مگراس کا کا ٹا ہوا زندہ نہیں بچتا،اس کا ایک ڈسنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے میں بھی بہ ظاہرلذت ملتی ہے؛ مگراس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ گناہ سے اس لیے بھی بچو کہ گناہ انسان کواینے محبوبِ حقیقی اللہ سے دور کر دیتا ہے، جب آ دمی گناہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے دوری پیدا ہوجاتی ہے اور جتنا زیادہ گناہ کرے گااسی قدر دوری بھی زیادہ ہوگی۔

### عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی ؟

سر اندرکوئی فتورند ہو۔ جیسے صحت مندانسان جب بریانی کھا تا ہے تو بریانی کامزہ آتا ہے، حلوہ کھا تا ہے تو بریانی کامزہ آتا ہے، حلوہ کھا تا ہے تو کھارے کامزہ آتا ہے، کھارا کھا تا ہے تو کھارے کامزہ آتا ہے، کھارا کھا تا ہے تو کھارے کامزہ آتا ہے؛ لیکن جس کی طبیعت میں فساد پیدا ہوجائے، میٹھا کھا تا ہے تو ہیٹھے کا مزہ آتا ہے؛ لیکن جس کی طبیعت میں فساد پیدا ہوجائے گا۔ صفرے کی بیاری یا اور کسی بیاری کی وجہ ہے، تواب وہ کھائے گاتو مزہ نہیں آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کونماز میں مزہ نہیں آتا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بےشک مزہ نہیں آتا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہتا مزہ نہیں آئے تو کیا وہ ڈاکٹر کونہیں بتائے گا؟ اسی طریقے پرجس آدمی کوذکر ونماز میں مزہ نہیں آئے، تواسے یہ بچھنا چا ہے کہ اس کا دل بیار ہے، گنا ہوں کی وجہ سے اس کی طبیعت میں فساد پیدا ہو گیا ہے؛ اس لیے مزہ نہیں آرہا ہے۔

ہاں! ایک بات اور س کیں کہ مزہ نہ آئے تو اس کا علاج تو کرانا چاہیے؛ مگر عبادت نہیں چھوڑ بیٹھتے ہیں ، یہ عبادت نہیں چھوڑ نا چاہیے، بعض لوگ مزہ نہ آنے پرعبادت ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں ، یہ حماقت کی بات ہے۔ جیسے کسی کو بریانی کھانے میں مزہ نہ آئے تو علاج تو کرانا چاہیے؛ مگر یہ بے وقو فی نہیں کرنا چاہیے کہ کھانا ہی چھوڑ دے؛ ور نہ مرہی جائے گا، اسی طرح اب عبادت جو ہورہی ہے بلا مزہ ہی تہی ، ہوتو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایمان کی رئی تو باقی ہے، اگر یہ بھی چھوڑ دے گا تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟

#### مزه نهآئے تو دواسمجھو

حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رَحَمَثُ لللهُ سے کسی نے بوچھا کہ حضرت مجھے ذکر ونماز میں مزہ نہیں آتا ،حضرت نے فرمایا کہ بھائی عبادت میں مزہ آئے تو عبادت میں مزہ آئے تو غذا سمجھوا ورمزہ نہ آئے تو دوا سمجھوا وراس کوکرتے رہو، اگر مزہ نہ آئے تو عبادت چھوڑ نانہیں چاہیے؛ بل کہ یہ بچھ کر کرنا چاہیے کہ وہ دوا ہے۔ جیسے ٹائک (Tonic)

— ♦ فيضان معرفت السمس

پینے سے کیا مزہ آتا ہے؟ گولی کھانے سے کیا مزہ آتا ہے؟ اور اگر اُنجکشن لینا پڑے تو اس میں چُرکا لگتا ہے، مزہ تو وہاں نہیں؛ لیکن بہ ہر حال لگانا ہی پڑتا ہے، اسی طرح اگر عیادات میں مزہ نہ آئے تو چھوڑ نانہیں جا ہیے؛ بل کہ اس کوکرتے رہنا ہے۔

الیکن اتن بات ہے کہ اس کا مزاج ٹھیک نہیں ،اس کا پچھ علاج ومعالجہ کرنا چاہیے، پھر ذکر کی حلاوت ایک وقت دل میں اتر تی چلی جائے گی۔ بزرگوں نے کہا کہ آ دمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل سے عبادت کی حلاوت کو چھین لیتے ہیں، یہ گناہ کا اثر اور اس کی خرابی ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، وہ در اصل گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔

علامہ اقبال رَحِمَةُ لالله الله عنی حقیقت کواس شعر میں بیان کیا ہے:
میں جو سر بہ سجدہ ہوا بھی ، تو زمیں سے آنے گی صدا
تر ا دل تو ہے صنم آشنا ، تجھے کیا ملے گا نما زمیں
لہٰذا آدمی گناہ کو چھوڑ ہے ، پھر جا کرنماز پڑھے اور اللہ کو پکارے ، اب دیکھو!اس
سجدے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟! گناہ کر کے بھی دیکھ لواور گناہ چھوڑ کے بھی دیکھ لو،

مبرے کا تیا تیفیت ہوں ہے، ا فرق خود بہخود معلوم ہوجائے گا۔

اللہ کے دوحق ہیں

فرمایا: الله کے دوئ ہیں: 'محبت اور عظمت' محبت الله سے رکھنا تو فرض ہے،
ساری دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبت الله سے ہونی چا ہیے، اسی لیے قرآنِ
کریم میں ایک جگہ الله اور رسول کو محبت میں مقدم ندر کھنے والوں پروعید آئی ہے:
﴿ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاءُ كُمُ وَأَبْنَاءُ كُمْ وَإِخُوانْكُمْ وَأَزُواجُكُمُ وَ
عَشِیْرَ تُكُمْ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ
عَشِیْرَ تُکُمْ وَأَمُوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ

(آپ فرماد بیجیے کہ اگرتمھارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور کنبہ اور وہ اموال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے نہ چلنے سے تم ڈرتے ہواور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہو تحصیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں ، تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آجائے )

تھم سے مرادعذاب کا تھم ہے۔ معلوم ہوا اللہ ورسول کی محبت دنیا وما فیہا سے زیادہ ہونا ضروری ہے اور اس محبت کا ایک حق ہے اور وہ حق عبادت واطاعت کرنا ہے؛ کیوں کم محبوب کی اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ بے کارہے۔

حضرت وراق رَحِمَهُ لللهُ في فرمايات:

تَعُصِي الإلهُ وَأنتَ تُظُهِرُ حُبَّهُ هَلَا لَعُمُرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ هَذَا لَعَمُرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأطَعْتَهُ لَوْكَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبُّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعً لَمَنْ يُحِبُّ مُطِيعً

(خداکی نافر مانی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، خداکی شم بیتو عجیب ہے۔ اگر تیرے دعویُ محبت میں کوئی صدافت ہوتی تو تو اپنے خداکی اطاعت وفر ماں برداری کرتا ؛ کیوں کہ اصول بیہ ہے کہ سی کو چاہنے والا اپنے محبوب کا مطبع وفر ماں بردار ہوا کرتا ہے)

لہذامجت کاحق یہ ہے کہ محبوب کی عبادت واطاعت کی جائے اور اللہ کا دوسر احق ہے اللہ کا دوسر احق ہے اللہ کی دوسر احق ہے اللہ کی دوسر احق ہے اللہ کی دوسر کی معلمت ' قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :﴿ وَمَا قَدَرُوْ اللّٰهَ حَقَّ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

افیضاد معرفت الشکی اس طرح قدر و عظمت نہیں کی جیسی قدر و عظمت کرنا علیہ کی اور فرمایا: ﴿ وَ کَبِّرُهُ تَکْبِیْراً ﴾ (الله کی عظمت و برا انی بیان کرو)
معلوم ہوا کہ الله کی عظمت کرنا ،اس کا ایک حق ہے اور اس کی عظمت کا تقاضایہ ہے کہ آدمی گنا ہوں سے نے جائے ،معصیت سے دور بھا گے ،اس کی ناراضگی لانے والی کوئی بات نہ کرے ، یہ الله کی عظمت و جلالت کاحق ہے اور جس نے معاصی و گنا ہوں نہیں چھوڑے ،اس نے الله کی عظمت کاحق ادا نہیں کیا ؛ اس لیے الله کے دونوں حق ادا کر کے ولی الله بن جاؤ ، الله کی عظمت کا بی نسخہ ہے ،اس کو محفوظ کرلو۔

#### د نيوى عيش ميں سکون نہيں

ارشادفر مایا که مزه اور چیز ہے، دل کاسکون اور چیز ہے: ایک آدمی مزے اڑار ہا ہے؛ لیکن ضروری نہیں کہ دل کوسکون بھی ہو، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، شاب بھی ہے، مال ودولت اور دنیا کاعیش بھی ہے؛ لیکن اس کے دل سے پوچھیے کہ سکون بھی حاصل ہے؟

ابھی میں کرنول گیاتھا، وہاں میراقیام ایک گھر میں تھا، جب میرے میز بان اس گھر میں لے کر گئے، تو دیکھا ہوں کہ اتنا بڑا گھر ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، ہرتسم کے راحت وسکون کے اسباب موجود ہیں۔ خیر اس کے بعد ناشتے کے لیے بہت لمبا چوڑا دستر خوان بچھایا گیا، ناشتے کے بعد انھوں نے اپنی کہانی سنانی شروع کی، لمبا چوڑا دستر خوان بچھایا گیا، ناشتے کے بعد انھوں نے اپنی کہانی سنانی شروع کی، اس کا حاصل بیتھا کہ گھر کا کوئی آ دمی رات بھر نہیں سوتا، دن میں چین نہیں، رات میں نیند نہیں، اپنے حالات اور پریشانی کا انھوں نے مجھ سے ذکر کیا، جس کوس کر بڑا افسوس ہوا!!۔ دیکھیے اسباب کتنے ہیں؟! مال کی فراوانی ہے، راحت کے سارے سامان بے خاشا ہیں؛ لیکن سکون نصیب نہیں، سامنے بی حالت اور اندرونی بی حالت، سامان بے خاشا ہیں؛ لیکن سکون نصیب نہیں، سامنے بی حالت اور اندرونی بی حالت، سامان بے خاشا ہیں؛ لیکن سکون نصیب نہیں، سامنے بی حالت اور اندرونی بی حالت،

اس کومیں نے کہا کہ مزہ اور چیز ہے، دل کا سکون اور چیز ہے، منھ میں کباب ہے، دل میں عذاب ہے، دل میں عذاب ہے، جس نے اللہ کو ناراض کر کے منھ میں کباب رکھ لیا، اللہ کے قہر وعذاب ہے اس کے دل کا سکون غارت ہوگیا، اس ہے بہتر تو بہہ کہ منھ میں سوکھی روٹی ہواور دل میں سکون ہو۔ یا در کھو! گنا ہوں سے سکون نہیں ال سکتا، ہاں! تھوڑی دیر کے لیے مزہ اڑالیں گ؛ کے لیے مزہ الرالیں گ؛ کیوں کہوہ بھی جانتے ہیں کہ گنا ہوں کا مزہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے؛ لیکن کیوں کہوہ بھی جانتے ہیں کہ گنا ہوں کا مزہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے؛ لیکن ایوں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ گنا ہوں کا مزہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے؛ لیکن اور جاگتا ہوا گئا ہوا ہی ہے، وہ سوتا ہوا بھی چین یا تا ہے اور جاگتا ہوا بھی ، بیاری میں بھی اور صحت میں بھی ؛ اس لیے انسان کو اللہ کے قرب اور مجت کی تلاش میں لگ جانا چا ہے، اس میں قلب کا سکون ہے۔

# ايك طالب علم كاتفوي

ایک طالب علم کا قصہ سناتا ہوں ، ایک جگہ پر ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتا تھا، اس علاقے میں کوئی حادثہ ہوگیا، رات کا وقت تھا، تو ایک عورت اس مسجد میں گھس آئی، وہاں اس عورت نے دیکھا کہ ایک نوجوان مولوی صاحب ایک کونے میں مطالعے میں مصروف ہیں ، اس عورت نے آکر ان سے کہا کہ حالات باہر بہت خراب ہیں، امن وامان نہیں ہے، اب میں اپنے مقام پر جانہیں سکتی ؛ اس لیے اب میں یہاں رات گزارنے آئی ہوں ؛ اس لیے رات یہاں گزارنے کی اجازت دیے دی، اب وہ عورت اجازت دے دی، اب وہ عورت اجازت دے دی، اب وہ عورت اجازت دیے واب وہ کیے انکار کر سکتے تھے؟ اجازت دے دی، اب وہ عورت ایک چراغ میں داخل ایک چراغ میں داخل ایک چراغ میں داخل کرتے اور نکا لئے ، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتے اور پھر اپنی انگی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکا لئے ، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتے اور پھر اپنی انگی کو چراغ میں داخل کرتے اور نکا لئے ، پھر کچھ دیر مطالعہ کرتے اور پھر اپنی انگی کو چراغ میں داخل

اس نے کہا جب راستہ صاف ہے تو جانے ہیں کوئی حرج نہیں؛ کیکن جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب چاہتی ہوں ، سوال یہ کہ رات بھر آ پا پی انگی کوجلانے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ اس راز کو جب آ پ بتا کیں گے، تب میں یہاں سے جاؤں گی ، انھوں نے کہا کہ یہ میر اذاتی معاملہ ہے۔ اس نے کہا: جب تک آ پ اس راز کو نہیں ۔ انھوں نے کہا کہ بات دراصل راز کو نہیں ۔ انھوں نے کہا کہ بات دراصل میر کمتے جب یہاں آ کیں تو میر ے دل میں نفسانی خواہشات ابھر نے لگے اور مجھ یہ کہتم جب یہاں آ کیں تو میر نفسانی خواہشات ابھر نے لگے اور مجھ بہتے دنیا کی آ گی کا مزہ چھے لئے اگر تو براکام کرے گا، تو بہتے جہنم میں جانا پڑے گا، اس سے پہلے دنیا کی آ گی کا مزہ چھے میں اس کو برداشت کرنے کی میں جو، تو بھر آ گے دیکھا جائے گا، غرض جب بھی میر انفس گناہ کا تقاضا کرتا، تو میں طاقت ہو، تو بھر آ گے دیکھا جائے گا، غرض جب بھی میر انفس گناہ کا تقاضا کرتا، تو میں اس کو کرداشت کرنے کی طاقت ہو، تو بھر آ گے دیکھا جائے گا، غرض جب بھی میر انفس گناہ کا تقاضا کرتا، تو میں اس کو کرداشت کرنے کی اسے نفس کو آ گے کا مزہ چھوا تا تھا، اس طرح یوری رات گزری۔

طلبائے کرام غور کریں کہ بیہ ہے تقوے کی زندگی ،اس طرح اپنے آپ کولذات اور خواہشات سے بچانا چاہیے۔

## حضرت عثمان عنى المنطقة كى فراست

ایک دفعہ حضرت عثمان عنی بھٹے مجلس میں بیٹے ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک بھٹے ہوئے تھے، حضرت انس بن مالک بھٹے گئی ہے بازار میں ایک گناہ ہو گیا کہ نامحرم عورت پرنگاہ پڑگئی، پھروہ حضرت عثمان بھٹے گئے ، حضرت نے فرمایا کہ کیا حال ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے اور وہ مجلس میں آکر بیٹے جاتے ہیں؟ حضرت انس بھٹے گئے کہ حضرت! کیا جرئیل اب بھی وحی لاتے ہیں؟! کیا نبوت ختم نہیں ہوئی؟! جرئیل کی آمد ورفت کیا اب بھی باقی ہے؟! حضرت عثمان عنی بھٹے گئے کہ حضرت کا دروازہ تو بند ہوگیا؛ مگر فراست کا دروازہ عثمان عنی بھٹے گئے کہ میں انبوت کا دروازہ تو بند ہوگیا؛ مگر فراست کا دروازہ میں بنوت کا دروازہ تو بند ہوگیا؛ مگر فراست کا دروازہ میں بھٹے ہیں۔

## حضرت شاه ابرارالحق رحمَهُ اللهُ كاليك ارشاد

ایک بزرگ مدرسہ آئے تھے، انھوں نے ہمارے مرشد حضرت شاہ ابرارلحق صاحب رکھ گالائی کی ایک بات بتائی کہ جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے ،ان چیزوں سے جانور بیٹھا ہوا چیزوں سے جانور بیٹھا ہوا ہوا درگرگاڑی یا موٹر کار آجائے ،تو وہ فوراً اٹھ کروہاں سے چلاجا تا ہے؛ کیوں کہ ہواورا گرگاڑی یا موٹر کار آجائے ،تو وہ فوراً اٹھ کروہاں سے چلاجا تا ہے؛ کیوں کہ اسے بیمعلوم ہے کہا گریوں ہی بیٹھار ہاتو اسے نقصان ہوسکتا ہے،تو فرمایا کہ جب جانورا پنی ذات کونقصان سے بچاتا ہے،تو کیا ایک مسلمان کواپنے دین کی حفاظت کی جانورا پنی ذات کونقصان سے بچاتا ہے،تو کیا ایک مسلمان کواپنے دین کی حفاظت کی خاطر گناہوں سے بچنا نہیں جا ہیے؟ دین کی حفاظت کے لیے تو اس سے زیادہ بچنا جا ہے؛ تا کہا کیان ضائع نہ ہوجائے اور اس کے لیے بہت اہتمام سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے۔

# نفس کی اصلاح-ایک بزرگ کا قصہ

د اللی کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے بعد سیڑھیوں پر بیٹے گئے اور یہ کہنے لگے کہ'' تو میرا خدا نہیں ، میں تیرا بندہ نہیں ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟'' دیکھنے والے لوگ کہنے لگے: یہ کا فرہو گئے ، کسی نے کہا: پاگل ہو گئے۔ جب نماز کا وقت آتا تو یہ بزرگ اندر جا کر نماز پڑھتے اور باہر آکر بیٹے جاتے اور پھر بہی بات کہنے لگتے ، مغرب کے قریب ایک شخص وہاں سے گزرتا ہوا ، ان کی بات سنا اور کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ حضرت! یہ''تو'' کا مخاطب کون ہے؟ اور یہ بات آپ کس

سے کہ رہے ہیں؟ اس پران بزرگ کوہنسی آگئی اور کہنے لگے'' دہلی جیسے شہر میں ایک ہی عظمند نظر آیا، کسی نے مجھے پوچھائی نہیں کہ میر ہے اس'' تو'' کا مخاطب کون ہے؟ اور میں کس سے بیہ کہ رہا ہوں؟ خود ہی سمجھ لیا کہ میں اپنے اللہ سے بیہ بات کہ رہا ہوں، چراس شخص سے کہنے لگے:'' تو نے ہوں، حال آل کہ میں اللہ سے نہیں کہ درہا ہوں، پھراس شخص سے کہنے لگے:'' تو نے بڑی عقلمندی کا کام کیا کہ مجھ سے پوچھ لیا، دراصل میرا مخاطب میرانفس ہے اور میں نفس سے خاطب ہوں کہ اے نفس! تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ اور غلام نہیں ہوں؛ اس لیے میں تیری کیوں مانوں؟ میں تو خدا کی مانوں گا۔

اس نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں فر مارہے تھے؟ اس پران بزرگ نے کہا کہ
بات بیہ ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل رہا تھا، تونفس نے شدت
سے تقاضا کیا کہ آج ناشتے میں حلوے پراٹھے کھلاؤ، تو میں نے اس سے کہنا شروع
کردیا کہ تو میرا خدانہیں ہے اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں ؛ اس لیے میں تیری کیوں
مانوں؟ میں تو میرے اللہ کی مانوں گا اور جب بھی وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، میں
ہی جواب دیتا ہوں۔

بیواقعہ بڑا عبرت انگیز ہے اور اصلاح نفس کی فکر کرنے والوں کو ایک عمرہ سبق فراہم کرتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ناجا ئزچیزوں میں بالکلیہ پر ہیز کرنا چاہیے اور جو جائز چیزیں ہوں؛ مثلاً کھانے چینے کی حلال چیزیں، ان میں پابندی نہیں ہے؛لیکن ان میں نقلیل اور کمی کرنا چاہیے کہ بھی نفس کو دے دو، بھی کہہ دو کہ بھائی! ابنہیں تب ملے گا، اس سے نفس کنٹرول میں رہے گا،اگر اس کی ہرجائز وحلال خواہش پوری کی گئی، تو وہ ہر پر بیٹے جائے گا۔

حضرت کیم اخر صاحب رکھ گالائی نے ارشادفر مایا کہ فس حینوں سے نظر ملاتا ہے، کبھی شانِ رحمت سے اور کبھی شانِ غضب سے ۔ مثلاً کوئی لڑکی مسکین ویتیم ہواور وہ دورہی ہے، تو جناب بھی رورہ ہیں، اشکبار آئھوں سے دیکھ رہے ہیں، بہ صورت رحمت بید بدنظری کالعنتی کام کررہا ہے، اسی طرح بھی غصے میں بدنظری کالعنتی کام کر رہا ہے، اسی طرح بھی غصے میں بدنظری کالعنتی کام کرتا ہے۔ مثلاً ہوائی جہاز میں اگر ہوسٹس سے جوس ما نگا، لانے میں دریکردی یا کھانا چھانہیں ہے، ڈانٹ رہا ہے، غصے سے آئھیں بھی سرخ ہیں؛ مگر اسے دیکھ بھی رہا ہے، تو یہ غصے میں بدنظری کررہا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، غصہ کررہا ہے؛ مگر بدنظری سے اندرا ندر مزے لے رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اس کی چالوں میں نہ آ سے بفش سے ہوشیار رہیے، اس کی چالوں میں نہ آ سے بفش کی چالوں سے وہی نے سکتا ہے، جس پراللہ کی رحمت کا سابیہ ہو؛ اس میں نہ آ سے نہوں اپورا پورا اہتمام ہو، اللہ ہم سب کو گنا ہوں سے بیخے کی تو فی فصیب فرمائے۔

#### حضرت جنيد بغدادي رَحِمَهُ اللهُ كَي فراست

حضرت جنيد بغدادى رَحَمَّ اللهُ كَانِهُ كَانُهُ عَلَى اللهُ واقعه پيش آيا، وه به كهايك عيسائى البيخ فد بهب كا بهت براعالم تها، الله في الله على الله والله على الله والله على الله والله و

(الجامع للترمذي:۳۰۵۲) الطبراني في الأوسط:۳۱۲۳) توبه بات اس کی تجھ میں نہ آئی کہ سب تو آئھ سے دیکھتے ہیں،مؤمن فراست سے کسے دیکھا ہے؟ اور کسے سجھ میں آئے گی کہ فراست کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض

ا فیضان معرفت ا چیزیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتیں ، جب تک کہ خود پرنہیں گزرتیں ،بس وہاں پر یا تو تقلید کرے اور مان جائے کہ ہاں بھائی ہوتا ہے، یانہیں تو خود کو حاصل ہوتو وہ بات سمجھ میں آجائے۔الغرض اس کواس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا،اس نے علما ہے یو چھا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس کو مجھایا گیا ؛ مگر اس کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا، تو اس کوسی نے مشورہ دیا کہ جنید بغدادی مُرحَمُ اللّٰہ کے پاس چلاجا، وہ بچھ کو سمجھا دیں گے ،چناں چہ وہ مسلمانوں جبیبا لباس پہن کر جنید بغدادی رَحِمَهُ الله کے یاس گیا اور جاکر کہا: "السلام علیم" حضرت نے کہا: "هَدَاكَ الله" (الله جهوكومدايت دے) ابس وين ير تعمل كيا كمين سلام كرتا ہوں ، تو سب لوگ سلام کے جواب میں'' وعلیکم السلام'' کہتے ہیں اور پیرحضرت "هَدَاكَ الله" كهدر بين، ال في كها كد حضرت مين في سلام كيا، آب في "هَدَاكَ الله" كها،سلام كاجواب بيس ديا، كيابات هي؟ حضرت ني كها:"اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤمِن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بنُور اللهِ " (مؤمن كى فراست سے بچو؛ اس ليے كه وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے) اور کہا کہ تو تو عیسائی ہے اور مسلمانوں جبیبالباس پہن كرآيا ہے، يہى ہے فراست!! جس سے میں تجھے د كھے رہا ہوں، اب اس كى سمجھ میں آیا که واقعی ایسا ہوتا ہے۔

نفس کی اصلاح اور جاجی امدا دانشدمها جرمکی رَحِمَهُ الله کا طریقه

حضرت حاجی امداداللہ مہاجر علی رَحِمَیُ لللہ کے بارے میں بزرگوں سے سنا ہے کہ جب ان کانفس کسی چیز کا تقاضا کرتا تو کہتے کہ دورکعت نماز پڑھ لینا، پھر چائے پی لینا،اس طرح نفس کو جو وہ چاہتا دیتے نہیں تھے؛ تا کہ نفس ان کے کنٹرول میں رہے،اس طرح نہیں کیا گیا تو پھروہ ہمارے او پرسوار ہوجائے گا۔

\$7.0\Z\$7.0\Z\$7.0\Z\$7.0\Z\$7.0\Z\$7.0\Z\$7.0\Z\$7.0\Z\$7.0\Z\$7.0\Z\$

حضرت رشید احمد گنگوہی رَحِمَهُ لللهُ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور بیعت کی درخواست کی ، تو حضرت نے اُس کو بیعت کے بعد گنا ہوں سے توبہ کرائی کہ زنانہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا،نماز کی پابندی کروں گا وغیرہ، جب بیعت ہوگئی،تو اس نے کہا:حضرت سب چیزوں سے آب نے توبہ کرادی؛ مگر افیون سے توبہ ہیں کرائی، حضرت نے کہا: مجھے کیا خبر کہتم افیون کھاتے ہو، پھر حضرت نے افیون سے بھی تو بہ کرادی، پھر حضرت نے اس سے یو چھا کہ دن میں کتنی افیون کھاتے ہو؟ چوں کہ حضرت کی عمر کا اخیر زمانہ تھا، نابینا ہو چکے تھے،نظرنہیں آتا تھا، اس لیے اس سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پرر کھ دو کہاس کی مقدار معلوم ہوجائے ، جب اس نے ایک مقدارآ یے کے ہاتھ بررکھی ،تو حضرت نے فرمایا کہاب اس کی آ دھی اتنی کھالینا ؛ پیہ اس لیے فرمایا ؛ تا کہ نفس بعد میں مشکل میں نہ پڑجائے اور لینے کے دینے نہ یر جائیں ؛مگروہ آ دمی برا اہا ہمت تھا ،اس نے کہا کہ حضرت جب تو بہ کر لی ،تو اتنی اور اتنی کیا، میں نے سب سے توبہ کرلی، چنال چہ بالکل چھوڑ دیا، ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیخ کواصلاح میں کن کن باتوں کی لحاظ رکھنا بٹتا ہے؟

# مولا ناروم رَحَمُ اللهُ كَي كاياكب بليمي؟

پیرشس تبریزی رَحَمُاللِاْ ہُ جوحفرت مولا ناجلال الدین رومی رَحَمُاللِاْ کَ تَشَخ تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شار ہوتا تھا، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، ان کی ایک کرامت بیاصی ہے کہ بھی بھی مجھلی کھالیا کرتے

**⊢ فیضا**ن معرفت ⊢ تھےاور مچھلی پکڑتے اور سورج کے قریب اینا ہاتھ لے جاتے اور وہ مچھلی سورج کی تپش سے بھن جاتی اور اس کو کھا لیا کرتے ،اتنے بڑے صاحب کرامت بزرگ؛ کیکن ان کی بوری زندگی اس *طرح گز*ری کہ وہ تو'' اللہ اللہٰ'' کرتے رہتے اورلوگ جو ان کو بزرگ مانتے تھے، وہ اس لیے ان کے پاس آتے تھے کہ حضرت! ہمارے لیے دعا کر دیجیے، فلال مقدمہ چل رہا ہے، تجارت مھی ہوگئ ہے وغیرہ وغیرہ، لینی صرف دنیا کے لیے آتے جی کہ حضرت کی عمر کا آخری زمانہ آگیا، ایک دن بیٹھ کر آہ كرنے لگےاور كہنے لگے،اےاللہ! ميرے سينے ميں تيرے عشق كى جوآ گ بھڑك رہی ہے،کوئی بندہ اسے لینے آج تک میرے پاس آیانہیں،ایک عجیب جذبے کے ساتھ ترمی کرکہااور کہا: اے اللہ! میرے دنیا سے جانے کا وقت شاید قریب آرہا ہے، اس سے قبل کہ میں دنیا سے جاؤں بھی ایک کوتو میں تیری پیمجبت دے کر جاؤں ،اس کا کوئی انتظام فرما۔اللہ نے دعا قبول کی ،اس کے بعدوہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے مہلتے ہوئے جارہے تھے،اللہ کے ذکر میں زبان لبریز تھی۔ چلتے جلتے جب دوسرے کنارے بردیکھا تو مولا ناروم مَرْحَمُ اللّٰہُ مہلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اِدھر اِنھوں نے اُن کودیکھا اوراُ دھر اِن کواُ نھوں نے دیکھا، دل دل میں بیرکہا کہ اگر بیہ بندہ مجھے مل جائے تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت کی آ گ منتقل کردوں ،اللہ نے فوراً دعا قبول کی ، وہیں سے مولا ناروم مَرْحَمُ اللّٰهِ کے دل میں بیربات آگئی کہ ایک اللہ کا ولی بہاں آیا ہواہے،اس کی خدمت میں جا کر پچھ فیض حاصل کرنا جاہیے، انھوں نے دوسرے کنارے سے اس کنارے آ کرفیض حاصل كرنا جابا، مولانا روم مُرحَمُ اللهُ اس زمانے كے بہت براے عالم تھے اور وہ اس زمانے کے خوارزم مملکت کے بادشاہ کے نواسے تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تھے، توان کے ساتھ ایک لشکر ہوتا تھا، بڑی شان وشوکت کے ساتھ سوار ہوکر نکلتے تھے، بڑے \$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

¶ فیضار معرفټ ⊩ بڑے علماءان کی رکاب پکڑ کر چلتے تھے اوراس زمانے میں انھوں نے اینے علم کا لوہا منوالیا، ہزاروں مناظرے ومباحثے کیے، بڑی بڑی تقریریں کیں علم کی دنیا میں ان کا نام ایک روشن ستارے کے مانند مانا جاتا تھا،اب بیہوا کہوہ اللہ کا بندہ اللہ کے عشق کی آگ لینے کے لیے ایک کنارے سے دوسرے کنارے آیا اور بیعت ہوگیا۔مولا ناروم مُرحَمُ گُلالِمُ کہتے ہیں،جب تک شمس تبریزی مُرحَمُ گُلالِمُ کے ہاتھ پر میں نے بیعت نہیں کی اور جب تک ان کی جو تیاں سیدھی نہیں گی ، مجھے علم کا چسکہ بھی نہیں معلوم ہوا، آج مجھے معلوم ہوا کہ مم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے شق اوراس کی معرفت کے بغیرسب کچھ بول ہی بے کارضائع ہوتا ہے، نماز روزہ ودیگر عبادات میں وہ لذت نہیں مکتی ، جوان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے ، مولا ناروم رَحِمَمُ اللَّهُ کی طبیعت اسی وقت بدلنی شروع ہوگئی،مولا ناروم رَحِمَهُ اللَّهِ فِي مِثْنُوی شریف، لکھی،ان کی کوئی کتاب مثنوی کے علاوہ دنیامیں مشہور نہیں ہے، حال آں کہ ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں ؛مگراللہ نے مثنوی کو جومقام دیا وہ کسی اور کتاب کونہیں دیا جتی کہ بعض علما کہتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ بیمثنوی در حقیقت فارسی کا قرآن ہے،قرآن کے تمام علوم واسرار،معارف ودقائق کواس کے اندر کھول کھول کر بیان کردیا ہے، اتنا عظیم علم جوان کواللہ نے دیا ، بیدراصل شمس تبریزی رَحِمَهُ اللِّلْهُ کی برکت تھی ،ان کی جوتیوں کوسیدھا کرنے کا نتیجہ تھا، بتانا بیرچا ہتا ہوں کہ دنیا والے دنیا ما نگتے ہیں ،کیکن الله والے، الله سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں، مولا ناروم رَحِمَهُ لالله نے الله مانگ لیا، جب اللهٰ مل گیا توان کی حالت تبدیل ہوگئی۔

آپ متقی کیسے بن سکیں گے؟

⊩ فیضار معرفت <del>ا</del> ہارےسامنے برائی آتی ہے،ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر برائی نہ آئے تو آپ متقی کیسے بن سکیل گے؟ اگر کوئی برائی نہ آنی ہوتی ،تو پھر آپ جنت میں بیٹھے ہوتے ، اورکوئی جنتی متقی نہیں ، ہاں ہرمتقی جنتی ہے ، جنت کارینے والامتقی نہیں ہوسکتا ؛ کیوں کہ جنت میں متقی بننے کے اسباب ہی نہیں ہیں، ہاں! جود نیامیں رہ کرمتقی بنا، وہ ضرور جنتی ہوگا؛اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ﷺ لینکالینکلاٹِ کو دنیا میں بھیجا، اگر وہ جنت میں رہتے تو متقی نہیں بن سکتے تھے،اللہ نے ان کو جنت سے نکال کر د نیامیں بھیجا کہ جِاوَ، دنیامیں مصائب ویریشانیاں آئیں گی، کوئی کا نٹادل میں، کوئی کا نٹاہاتھ پر، کوئی پیرمیں لگے گا،ان تمام کانٹوں سے چے کرزندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے،جوآ دمی تقوے کی زندگی گزارے گا، وہ جنتی ہوگا،اگر کوئی اندھا یہ کہے کہ میں نے بھی کسی عورت کو دیکھا ہی نہیں ، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ و ه تو مفقو دالبصر ( نابینا ) ہے، دیکھنا جا ہے تب بھی نہیں دیکھسکتا ، ہاں! کوئی بینا پیہ کے کہ میں نے بھی غلط نگاہ نہیں ڈالی کسی عورت کونہیں دیکھا،توبیہ کمال ہوگا۔جیسے فرشتوں کا گنا ہوں سے بچنا کمال نہیں ؛ کیوں کہان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ،معلوم ہوا کہ گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود جونی جائے وہ قابل مرح ہے۔

# نفس کی اصلاح اعتدال کے ساتھ ہونی جا ہیے

ایک دم نفس پر کنٹرول نہیں کرنا جا ہیے؛ بل کہ اس کوشنخ کی رائے سے روک تھام کرنا جا ہیے؛ ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلتے۔اس پرایک لطیفہ یادآ گیا،ایک آدمی کے پاس ایک گھوڑا تھا،اس کا مالک جب اس کوسفر میں لے کرنکلتا، تو اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ لید کرنے کے بعد، گھوم کراس کی بد بوسونگھا اور پھر آگے بڑھتا، پیشف عادت یہ تھی کہ لید کرنے کے بعد، گھوم کراس کی بد بوسونگھا اور پھر آگے بڑھتا، پیشفس عادت یہ تھی کہ لید کرنے کے بعد، گھوم کراس کی بد بوسونگھا اور پھر آگے بڑھتا، پیشفس

اس کی اس حرکت سے بہت ننگ تھا ، ایک دن اس آ دمی کوکسی سفر پر جا نا تھا ، اینے گھوڑے پر بیٹھ کرسفر پر نکلا، راستے میں اس گھوڑے نے اپنی وہی حرکت شروع کردی، مالک کو بردی پریشانی ہونے لگی، لمباسفرتھا، اس طرح بیکرے گاتو پریشانی ہوگی، چلتے چلتے راستے میں ایک اور گھوڑ سوار سے ملاقات ہوگئی، دونوں یا تیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے،ایک جگہاس گھوڑے نے وہی پرانی حرکت کی ،تو دوسرے گھوڑے والے نے یو چھا کہ بیر کیا قصہ ہے تمھارے گھوڑے کا ؟ کہا کہ میرے گھوڑے میں بیعادت بیدا ہوگئی ہے،جس سے میں بہت پریشان ہوں،اس نے کہا کہاس گھوڑے کا علاج میں کرتا ہوں ،آپ میرے گھوڑے پرسوار ہوجا پئے اور اپنا گھوڑا مجھے دے دیجیے، چنال چہادل بدل کر کے سفر شروع کر دیا ، جب وہ دوبارہ راستے میں لید کر کے اپنی برانی حرکت کرنے لگا، تو اس آ دمی نے گھوڑے کی اس قدر یٹائی کی کہ گھوڑ ہے کو بھی عقل آگئی ،ایک ہی دفعہ کی پٹائی میںٹھیک ہوگیا ، بہت دورسفر کرنے کے بعد دونوں کی راہ الگ ہور ہی تھی ، پھر دونوں نے اینااینا گھوڑ ابدل لیااور اس دوسر ہے تخص نے کہا کہ بھائی!اب تمھا را گھوڑ اٹھیک ہوگیا، لے کر جاؤ، بہ کہہ کر وہ آ دمی چلا گیا، دونوں کاراستہا لگ ہو گیااور پچھ دیر گزرگئی، جب اس گھوڑے کوخوب یقین ہوگیا کہوہ دوسرا گھوڑسوارہم سے دور چلا ،تو وہ گھوڑا وہاں سے مڑااور بوراراستہ جہاں جہاں لید کیا تھا، وہاں وہاں واپس جا کر ہرجگہ سونگھآ یا۔

اس میں عبرت ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے، اگرایک دم سیدھا کر دیا جائے ، توفی الوفت تو وہ سدھر جائے گا؛ مگر جب دوبارہ لوٹے گا، توابیالوٹے گا کہ کفر کی طرف بھی جاسکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔

ایک مرتبه حضرت عمر النالی این ای بن کعب ایکی سے بوچها کہ بناو! تقوی کے کہتے ہیں؟ تواضوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے؟ جونگ ہو، ادھرا دھر کا نے دار جھاڑیاں ہوں، چلنا دشوار ہو، تو حضرت عمر کی نے فر مایا: ہاں ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے، تواضوں نے بوچھا کہ آپ جب اس راستے پرسے گزرے تھے؟ حضرت عمر کی ایسی کررے تھے؟ حضرت عمر کی ایسی کررے تھے؟ حضرت عمر کی کی خواب دیا کہ میں اس طرح گزراتھا کہ اپنا دامن سمیٹ لیا تھا، اپنے آپ کو بچا کر بہت ہی احتیا طسے گزراتھا، تو حضرت الی بن کعب کی نے فر مایا کہ بس اس کا نام تقوی ہے؛ کیوں کہ دنیا بھی کا نئوں بھرا راستہ ہے، کہیں بدنظری کے مواقع ہیں، تقوی ہے؛ کیوں کہ دنیا بھی کا نئوں بھرا راستہ ہے، کہیں بدنظری کے مواقع ہیں، نو کہیں کا نوں سے گانوں کی آ واز نکر اربی ہے، کہیں کفر کے کا نئے ہیں، کہیں شرک و نفاق کے کا نئے ہیں، بیسب روحانی کا نئے ہیں، ان سب سے نے کر چلنے کا نام تقوی کا ہے۔

اسی مفہوم کو عربی شاعر'' ابن المعتز'' نے اشعار میں یوں بیان کیا ہے:

خل الذُّنُوْبَ کَبِیْرَهَا ، وَ صَغِیْرَهَا فَهُوَ النَّقٰی
وَاصُنَعُ کَمَاشِ فَوُقَ أَرْضِ الشَّوْکِ یَحُذُرُ مَایَرای
لا تَحْقِرَنَّ صَغِیْرَةً ؛ إنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْجِصلی
(چھوٹے بڑے سب گناہ چھوڑ دو، بہی تقویٰ ہے اور کا نوں دار زمین پر چلنے والے کی طرح ہراس چیز سے احتیاط کرو جونظر پڑے ہے۔ چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہ مجھو؛
کیوں کہ پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں ہی سے بنتا ہے۔)

مولا ناروی مُرحَمُ الله الله الله الله المحمود غرنوی کا ایک عجیب واقعه کھاہے، جوبرا عبرت خیز وسبق آموز ہے، وہ بیر کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا پچھ زور ہوگیا تھااور بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوااور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیرنکالی که شاہی لباس اُتار کرچوروں کا سابھٹا پرانالباس پہن لیااور شہر میں گشت کرنے لگا ،ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چورا کھٹے بیٹھے ہوئے آپس میں با تیں کررہے ہیں، بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا، چوروں نے بوچھا کہتم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جبیبا ہوں، چوروں نے سمجھا کہ بیجی کوئی چورہے، انھوں نے کہا كةم اپناكوئى منربتاؤ، اگرتمهارے اندركوئى منر موگا، توتم كواپيخ ساتھ شريك كريس ك؛ ورنهبيس، بادشاه نے كها: پہلے آپ لوگ اپناا پنا هنر بتاؤ، پھر ميں اپنا هنر بتاؤں گا، ایک چورنے کہا کہ میں اونچی ہے اونچی دیوار بھاند کرمکان میں داخل ہوجا تا ہوں ، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو؟! دوسرے نے کہا کہ میری ناک کی بیرخاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یانہیں؟ تیسرے چورنے کہا کہ میرے بازومیں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھنے کے لیے اس میں سوراخ کرسکتا ہوں، چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں ، Phd کیا ہوا ہوں، کتناہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کردیتا ہوں، یا نچویں چورنے کہا کہ میرے کا نوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آوازس کر بتادیتا ہوں کہ کتا کیا کہدر ہاہے، چھٹے چورنے کہا کہ میری آنکھ میں بیخاصیت ہے کہ جس چیز کورات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں، اب بادشاہ نے کہا کہ میری ڈاڑھی میں بیہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو بھانسی کے لیے جلاد کے  سرمیس افیضاد معوفت اسمیس کوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری ڈاڑھی ہل جاتی ہے، تو مجرمین پھانسی کے پھند ہے سے نی جاتے ہیں، چوں کہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا، سارے چوریہ بات س کرخوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جا کیں گے، تو آپ ہی کے ذریعے ہم کوخلاصی مل سکتی ہے۔

پھرسب نےمشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے ،اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے، ڈاڑھی والابھی موجود ہے؛ لہٰذاسب کے سب بادشاہ کے لکی طرف چل رہے، راستے میں کتا بھونکا، تو کتے کی آواز بہجانتے والے نے کہا کہ کتا کہدر ہاہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے؛ کیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے بازنہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کرڈالی اورخزانہ لوٹ لیا اور جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چندمنٹوں میں سب كُتُقْسِيم كرديا، بادشاه نے كہا: سب لوگ اپنا پية كھوادو؛ تاكه آئنده چورى كرنا ہو، تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہوسکیں ،سب کا پیتانوٹ کرلیا گیااورسب نے اپنااپناراستہ لیا، اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولس کو تھم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ، جب سب چور پختھ کڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سب کو بھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہاس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ؛ کیوں کہ سلطان خود و ہاں موجود تھا۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں کہاسی طرح قیامت کے دن اللہ کوکسی گواہ كى ضروت نهيں ہوگى ؛ اس ليے كه ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ (تم جهال بھى ہو، وہ تمھارے ساتھ ہے) اگرتم دو ہوتو تیسرا خداہے، حیار ہوتو یا نچواں خداہے، جبتم بدکاریاں کرتے ہو، تو اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ کوسی گواہ کی ضرورت نہیں، اس کے \$\langle \langle \lang

الغرض جب جھے کے جھے چور پھائسی کے تختے پر کھڑے ہوگئے، تو وہ چور جو آئکھوں کی خاصیت والا تھا،اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ بیروہی شخص ہے، جورات ہمارے ساتھ تھا، وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دریے لیے امان دی جائے، اورآپ سے تنہائی کا موقعہ دیا جائے ، بادشاہ نے کہاٹھیک ہے،تھوڑی در کے لیے بھانسی کوموقوف کردواوراس کومیرے پاس بھیج دو،اس نے حاضر ہوکرعرض کیا'' ہر کے خاصیت خودرانموڈ (ہرایک نے اپنی خاصیت بتادی) ہرایک نے اپنا ہنر بتادیا، ہارے وہ ہنرجن پرہم کو نازتھا، انھوں نے ہاری بدبختی کواور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار يرين، اے بادشاہ! ميں نے آپ کو پہيان لياہے كه آپ نے وعدہ فرمايا تھا، جب مجرموں کو تختۂ داریر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری ڈاڑھی ہل جاتی ہے، تو مجرمین پھائسی سے نجات یا جاتے ہیں؛ لہذا آپ اینے ہنر کو ظاہر فرمائیں؛ تاکہ ہماری جان خلاصی یائے ،سلطان محمود نے کہا:تمھارے ہنروں نے توشیصیں مبتلائے قہر کر دیا ہے؛ کیکن میخص جوسلطان کا عارف ہے،اس کی چیثم سلطاں شناس کے فیل میں ہم سب کور ہا کیا جاتا ہے۔

یادرکھوکہ دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچانے کا ہنرسکھ لیا، تو پھر دوسرے ہنر سکھنا کچھ معزنہیں؛ کیوں کہ پھرکوئی بھی ہنر آپ کواللہ سے غافل نہیں کرسکتا، ڈاکٹر، انجینئر بننا منع نہیں ہے، بہ شرطیکہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ چشم سلطاں شناس ہی کام آئی، باقی ہنر تختہ دار پر لے گئے، اسی طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو اللہ سے غافل ہوکر کیے جاتے ہیں، وہ آخر کار انسان کو تباہی وبر بادی میں ڈال دیتے ہیں؛ لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے غافل ہونے کے بہ جائے، اللہ کا عاقل بن جاتا ہے، تو وہ شخص خود ہے بہ جائے ، اللہ کا عاقل بن جاتا ہے، تو وہ شخص خود سے بردی چیز اللہ کی معرفت ہے۔ دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے؛ اس لیے سب سے بردی چیز اللہ کی معرفت ہے۔

# اللدكے بارے میں باخبرسے بوجھو

اللہ کی ذات کو پہچانا بہت آسان ہے،اس کی صفات کے ذریعے،اس کے افعال کے ذریعے، جواللہ کی طرف سے ہم کوروزانہ دکھائے جاتے ہیں۔مثلاً بھی بارش ہورہی ہے، بھی گرمی پڑرہی ہے، بھی سیلاب آرہا ہے، کہیں عذابات کا سلسلہ جاری ہے،کوئی بیار ہورہا ہے، کوئی شفایاب ہورہا ہے،کسی کی موت ہورہی ہے اور کسی کی پیدائش ہورہی ہے؛ بیساری چیزیں اللہ کی معرفت کے ذرائع ووسائل ہیں، آدمی کو اس میں غور وفکر کے نتیج میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے،اللہ سے ہم وہ آئکھ مانگیں ،جواس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کی بیچان لے، قیامت کے دن یہی آئکھ ہانگیں ،جواس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لے، قیامت کے دن یہی آئکھ ہانگیں ،جواس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لے، قیامت کے دن یہی آئکھ ہانگیں ،جواس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان ہو گا

\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$7.0\\Z\$

— ♦ فيضان معرفت السخم

اللہ کوس طرح پہچانیں؟ اس کا طریقہ خود اللہ نے ارشاد فرمایا: ﴿الرَّ حُمانُ فَسُنَلُ بِهِ خَبِیْراً ﴾ (حمٰن کوجانے کے لیے ان بندوں کے پاس جاؤ، جورحمٰن سے باخبر ہیں) حضرت تھانوی رَحِمَٰ لللهٰ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: '' رحمٰن کے بارے ہیں کسی باخبر سے پوچھو'اگر کسی جاہل سے جاکر پوچھو گے، تو وہ کیا بتائے گا۔ جیسے کسی نے اپنے زمانے کے بادشاہ کے بارے میں کہاتھا کہ ہمارا بادشاہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دس ہاتھی برا بر ہے، اس بے وقوف کی نظر میں ہاتھی بڑا جانورتھا، اس نے پھر قیاس کیا، اندازہ لگایا ہوگا کہ جب ہاتھی اتنا بڑا ہے تو ہمارا بادشاہ دس ہاتھی کے برابر ہوگا ؛ ورنہ وہ ہاتھی سے چھوٹا رہ جائے گا، جو اس کی شان سے گری ہوئی بات ہوگی۔

مرحقیقت میں بہتو بے وقو فی ہوئی اوراس کی بے وقو فی نے بادشاہ کے لیے ایس بے بی بات نکلوا دی؛ اس لیے سی باخبر سے معلوم کرو کہ اللّٰہ کیا ہے؟" خبیراً "کی تفسیر علامہ آلوسی مَرحَکُ اللّٰہ نے کی ہے" الْمُوَادُ فَاسْئَلُ عَادِ فا یُخبِرُکُ" "خبیراً "خبیراً "سے مراد عارفین ہیں، اللّٰہ کو پہچانے والے اوران کی صحبت کی برکت ہی اللّٰہ کی معرفت کا ذریع بنتی ہے۔ (تفسیر دوح المعانی: ۱۹۸۹)

#### دنیا کی حقارت-ایک عمده مثال

فر مایا کہ اللہ تعالی نے آ دم ﷺ لیکالیکلافلافلافلافلافلافلافی کوجہ سے دنیا میں اس لیے بھیج دیا تھا کہ اُس پھل کو کھانے کے بعد قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی اور پیٹ میں ہل چل کچ گئی ، بے چینی و بے قراری برط ھ گئی ؛ مگر جنت میں بیت الخلا نہیں ہے ، اس کی فیسیلیٹی (Facility) وہاں نہیں ہے ؛ اس لیے کہ جنت تو پا کیزہ مقام ہے اور اللہ نے اس کواس طرح بنایا ہے کہ وہاں قضائے حاجت کی ضرورت ہی

اس کے بعد حضرت والانے چند نصیحت آمیز باتیں بیان فرمائیں:

۱- جس جنت کا بیت الخلا (دنیا) ایسا ہو، جس میں ہر ہے بھر ہے باغات بھی ہیں، عدہ قتم کے محلات بھی ہیں، جس میں بلند پہاڑ بھی ہیں، تو اس جنت کا کیا حال ہوگا؟!!وہاں کے محلات کیسے ہوں گے؟!!لہذا انسان کوچا ہیے کہ وہ اس ناپاک دنیا کے جھڑوں میں نہ پڑے ؛ بل کہ جنت جیسی حسین چیز کی طلب میں کوشاں رہے۔

۲-بیت الخلا سے انسان به قدر ضرورت ہی استفادہ کرتا ہے بینی جس وقت نقاضا ہو، اُسی وقت جا تا ہے اور ضرورت پوری ہونے کے فوراً بعدوا پس آ جا تا ہے، اسی طرح انسان کو دنیا (جو جنت کا بیت الخلا ہے ) کے مال ومتاع ، آل واولا دسے انتفاع بھی ضرورة اور بہ قدر ضروت ہی کرنا چا ہیے ، معلوم ہوا جوانسان دنیا کی چیزوں میں اس طرح مگن ہوجا تا ہے کہ اسے آخرت کی تیاری کی فکر ہی نہ ہو، تو وہ ایسا ہی ہے، جیسے کوئی بیت الخلا میں جا کراُسی کوسب کچھ بچھ لے اور دوسری عمدہ چیزوں سے غافل ہوجائے۔

۳- بیت الخلامیں جاکرکوئی بھی انسان وہاں عیش وعشرت کی تمنانہیں کرتا؛ بل کہ ضرورت بوری ہونے کے بعد فوراً چلا آتا ہے اورا گرکوئی بیخواہش کرنے لگے، تو سب اس کواحمق و پاگل کہیں گے، اسی طرح دنیا (جو کہ جنت کا بیت الخلاہے) میں بھی عیش وعشرت کی تمنا کرنا، بے وقو فی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

## شيطان کی دعا بھی قبول ہوئی

فرمایا: انسان چاہے جتنے بھی گناہ کر لے؛ گرایک باروہ در بارالہی میں آکر سربہ سجود ہوکر سچی تو بہ کر لے، تو اللہ تعالی کے یہاں اُس کی بھی سنی جائے گی ، پھر فرما یا شیطان نے عجیب وغریب موقعے پر عجیب دعا کی ، اُس وقت دعا ما نگی ، جب کہ اللہ تعالی شیطان کی نا فرمانی (آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے) کی وجہ سے شیطان لعمین پر نہا بت غضب ناک شے اور دعا ما نگی بھی تو ایس عجیب کہ کوئی ایسی دعا نہیں مانگنا، اس نے دعا ہے کی: ﴿قَالَ دَبِّ أَنْظِرُنِي إِلَی يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾ (اے اللہ! نہیں مانگنا، اس نے دعا ہے کی: ﴿قَالَ دَبِّ أَنْظِرُنِي إِلَی یَوْمٍ يُبُعَثُونَ ﴾ (اے اللہ! مجھے قیامت تک مہلت عطافر ما!)

غور کرنے کی بات ہے کہ ایسی دعا کو بھی تعالیٰ نے ایسے غضب ناک ہونے کے باوجود شیطان جیسے نافر مان کے حق میں قبول فر مائی ، تو کیا انسانوں میں سے کوئی اس خالق سے مائکے تو شنوائی نہیں ہوگی؟ کیوں نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی؟ اس لیے اللہ سے ناامید نہیں ہونا جا ہیں۔

## غيرمتنندواعظ سےاحتر ازکرو

⊩ فیضار معرفت ⊩ (جوحضرت والاسے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں)ان کے خطاب میں شرکت کرنے کی اجازت جاہی،توحضرت نے یو جھا کہان کے خطاب میں کیوں جانا جا ہے ہو؟ تو انھوں نے کہا کہ حضرت! وہ بعض اشکالات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں،ان کے جوابات دیتے ہیں،اس پر حضرت والا نے فرمایا :اگرتم وہاں گئے اور اعتراض وجواب سنے، بالفرض کسی اعتراض کے جواب سے جوانھوں نے دیا ہے، تمصیل تشفی نہ ہوئی، تو تم خواہ مخواہ دل میں اسلام کے خلاف اعتراض لیے رہوگے، اس کی کیا ضرورت ہے؟!الله نے تمھارے دل کواسلام سے مطمئن رکھا ہے،اس کاشکر کرو!! اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی کہے کہ ایک صاحب ہیں، جن پر پچھ لوگ بچھراؤ کرتے ہیں اور وہ صاحب اس کا بچاؤ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو د میصنے جمع ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہاس بیاؤ کود میصنے جانا حماقت ہے؛ کیوں کہ اگرخدانه خواسته کوئی پیخران دیکھنے والوں کولگ گیا، جن کو بچاؤ کی بیتد بیز ہیں آتی ، تو خواہ مخواہ ہلا کت میں پڑنا ہوااور بیہاں تو جان کی ہلا کت ہےاوران مجاکس میں جانے سے ایمان کی ہلا کت کا ڈرہے کہ کوئی شبہ دل میں گھر کر گیا اور ایمان رخصت ہوا۔ اسی لیےاس طرح کی مجالس نہ صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھیں اور نہاس کے بعد کے دوروں میں سلف سے ثابت ہیں ،اگر کسی کواشکال ہوتو اس کا جواب اسی کو دیا جانا جاہیے، نہ بیر کہ جن کواشکال نہیں ہےان کو بھی خواہ مخواہ اشکالات سنائے جائیں۔ الله کی نعمت کا انداز ه کرو-ایک بزرگ کا قصبه

ایک بادشاہ نے کسی بزرگ سے نفیحت کرنے کی درخواست کی ، تو انھوں نے پوچھا کہ اگر شمصیں سخت پیاس لگے اور پانی میسر نہ آئے ، جان جانے کا اندیشہ ہو، ایسے وفت میں اگرکوئی کہے کہ ایک گلاس پانی میں دیتا ہوں اور تمہاری آ دھی سلطنت

ان ہزرگ نے پھر پوچھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس پانی کے پینے کے بعد تمھارا پیشاب بند ہو جائے اور اطبا کہیں کہ اس کا علاج ہوسکتا ہے، اگر آ دھی سلطنت اس کے عوض میں ہمیں دے دوگے، تو علاج کرکے پیشاب جاری کریں گے، تم کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ آ دھی سلطنت دے دوں گا اور علاج کراوں گا؛ تا کہ جان پی جائے ، تو اب اُن ہزرگ صاحب نے عجیب بات فرمائی کہ اس سے معلوم ہوا کہ تمھاری کل سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی اور ایک کورا بیشاب کے برابر ہے، شکر کروا س اللہ کا، جو تحصیں روز انہ بچاسوں گلاس پانی مفت پلار ہا ہے اور غور کرو ہے ، شکر کروا س اللہ کا، جو تحصیں روز انہ بچاسوں گلاس پانی مفت پلار ہا ہے اور غور کرو اس کی قدرت پرجس سے کتنا بیشاب بغیر کسی معاوضے کے بہ آسانی نکل جا تا ہے؟! اگر اللہ بھی اپنی نعتیں عوضاً دینے گے، تو انساں کا جینا مشکل ہوجائے۔

ہرشخص روزانہاللہ کی عطا کر دہ نعمتوں کوسوچا کرےاوراس کاشکر بجالائے ،اس سے ایک طرف اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور دوسری طرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔

#### المينة فيني شكست!

چینی کا آئینہ ٹوٹ گیا) اوراس کو یہ خیال تھا کہ اس پر مجھے ڈانٹ پڑے گی کہتم نے اس کو کیوں توڑا؟ مگر حضرت رَحِکُ لُولائی نے اس کے جواب فرمایا: ''الحمد لللہ کہ آلہ خود بنی تکا آلہ ٹوٹ گیا) خادم نے کہا کہ حضرت! جب آئینہ آیا تھا تب بھی آپ نے ''الحمد لللہ'' کہا اور اب بیٹوٹا تو بھی ''الحمد للہ'' کہا، فرمایا کہ ہاں! یہ اللہ ہی کا ہے، جب وہ دیتو بھی ''الحمد للہ'' اور اس کا شکر ہے اور اگر وہ لے لیتو بھی ''الحمد للہ''۔

اولیاءاللہ کی نظراشیا پڑہیں ہوتی؛ بل کہ خالق اشیا پر ہوتی ہے، وہ ہروفت اسی پر نظر جمائے ہوئے ہوتے ہیں۔

#### الله كي نعمتون كوشار نهيس كرسكتے

فرمایا: ایک صاحب میرے پاس آکر کہنے گئے کہ حضرت! دعا کریں، میرے پچھ مسائل اسٹکے ہوئے ہیں، میں بیکرنا چا ہتا ہوں؛ مگر بیکا منہیں ہوتا اور وہ کام کرنا چا ہتا ہوں؛ مگر بیکا منہیں ہوتا اور وہ کام کرنا چا ہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، اس طرح میرے سب کام ادھورے اور ناقص رہ جاتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔

میں نے ان سے کہا: آپ ان دوجار مسائل کو لے کرشکوہ کرنے لگے؛ گرآپ
کی نظران ہزاروں مسائل کی طرف نہیں گئی، جن کاخود آپ کو کم نہیں؛ مگر اللہ ان کو پورا
کر رہا ہے، آپ کو یوں سو چنا جا ہے کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں؟ جن کو میں سوچنا
ہوں فوراً ہوجاتے ہیں، پھر میں نے کہا کہ آپ شنج اٹھے ہوں گے، تو آپ نے جا ہوگا،
ہوگا کہ میں بستر سے اٹھوں اور فوراً اٹھ گئے اور چانا چاہا، چلنے لگے، استنجا کرنا چاہا ہوگا،
وہ بہ آسانی ہوگیا، ایسے ہزاروں مسائل ہیں، جو آپ سوچتے ہی فوراً ہوجاتے ہیں
اور بیسب بھی اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں؛ مگر ان کی طرف آپ کی نظر نہیں جاتی اور

ان کی وجہ سے اللہ سے شکوہ پیدائہیں ہوتا ہے، پھر میں نے کہا کہ یہ بھی سوچے کہا گرتے؟

اللہ آپ کے پیروں کو اکر وا دیتا، وہ چلنے سے عاجز ہوجا تے، تو آپ کیا کرتے؟

ہاتھوں کو بھی ایسا کر دیتا تو کیا کر لیتے؟ خدا کی شم! آپ دن بھر کی نعمتوں کا اگراندازہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، پوری زندگی کی نعمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ خود حق تعالی نے فرمایا ہے: ﴿إِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللّهِ لَا تُحُصُّوهُ هَا ﴾ (اگرتم اللہ کی نعمتوں کو شارکرنا چاہوتو شارنہیں کر سکتے۔)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جن کو اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہوتا ہے، وہ صرف اس طرف نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارا بیاوروہ کام نہیں ہور ہاہے، اگر وہ لوگ بیہ سوچا کریں کہ ہمارے روزانہ کتنے کام بغیر سوچے اور بغیر کوشش ومحنت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام پارہے ہیں؟ تو ان کا سارا شکوہ ختم ہوجائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سامنے سرنگوں ہوجا کیں۔

لقمان حكيم رحمه الله كاشكر

لقمان علیم رحم گالیڈی کسی کے غلام تھے، ایک مرتبہ باغ میں ان کا آقا آیا اور ایک پھل کاٹ کر حضرت لقمان رحم گالیڈی کو دیا، تو وہ مزہ لے کر کھانے گئے، جب ایک ٹھڑا اس نے خود کھایا، تو معلوم ہوا کہ بڑا کڑوا پھل ہے، اس نے تھوک دیا اور کہنے لگا کہ لقمان! تم کویہ پھل کڑوا نہیں لگ رہا ہے؟ تو حضرت لقمان رحم گالیڈی نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ سے میں نے کتنی میٹھی چیزیں کھائی ہیں؟ آج ایک مرتبہ آپ کڑوا پھل کھلا دیں، تو کیا میں شکوہ کروں؟

الله اکبر! کیسا عجیب جواب دیا، اگر ہم بھی الله کے بارے میں ایسا ہی خیال کریں ، تو ہماری کیا حالت ہوگی ؟ الله کو ناشکری پسندنہیں ، اگر شکر کرو گے تو نعمت میں ہم میں کی جو تو نعمت میں ہم میں کا میں ہم میں ہ

میس اضافه موگا ﴿ لَئِنُ شَكَرُ تُهُ لَأَذِيدُنَكُمُ ﴾ اگرالله مال دے دیتو بھی خوش میں اضافہ موگا ﴿ لَئِنُ شَكَرُ تُهُ لَأَذِيدُنَكُمُ ﴾ اگرالله مال دے دیتو بھی خوش رہوا ورصحت دیتو بھی راضی رہو، بیاری دیتو بھی خوش رہوا ورصحت دیتو بھی خوش رہو۔

# نیکیوں کی توفیق سب سے بڑی نعمت ہے-ایک واقعہ

فر مایا: لوگ عمو ما نعت ، صرف مال ودولت کو سجھتے ہیں ، حال آل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی کو طاعت وعبادت کی تو فیق مل جائے ، تو یہ بہت بڑی دولت ہے ، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر لوگ اس کو نعت سجھتے ہی نہیں ، اس پر حضرت والا نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ ایک بستی سے دوسری بستی کو جارہے تھے ، جب دوسرے شہر کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ شہر پناہ کے درواز سے بند ہیں اور دن کا وقت ہے ، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ دن میں شہر کا دروازہ کیوں بند ہے؟ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس شہر کے بادشاہ کا ایک پالتو پرندہ'' باز'' اُڑ گیا ہے ، جس کی تلاش ماری ہے اور درواز سے بند اسی لیے ہیں؛ تا کہ'' باز'' شہر کے اندر ہی رہے اور درواز سے ہیں با ہر نہ چلا جائے۔ ان بزرگ نے سوچا کہ کتنا بڑا ہے وقوف درواز سے ہیں جاس سے بھی جاسکتا ہے؟ اسے اتی بھی عقل نہیں اور اس نے شہر پناہ کا دروازہ بند کروادیا ہے۔

پھروہ بزرگ اللہ کی طرف مخاطب ہوکر کہنے گئے کہ اے اللہ! تونے حکومت وسلطنت اور مال ودولت اس بے وقوف بادشاہ کو دے دی ہے ، جوعقل سے بالکل عاری ہے اور جھ جیسے عاقل کو پچھ نہیں دیا!! تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کیا آپ اس پر راضی ہیں کہ اس کی بے وقو فی وجمافت کے ساتھ آپ کو بیدولت وحشمت اور حکومت وسلطنت اور جاہ وجلال سب کچھ اس بادشاہ سے چھین کر آپ کو دے دی

سر بہر ہے۔ اور آپ کی عقل مندی اور تقوی شعاری ،نیکیاں اور طاعتیں سب اُس کود ہے اور آپ کی عقل مندی اور تقوی شعاری ،نیکیاں اور طاعتیں سب اُس کود ہے دی جائیں ؟ تو ان ہزرگ کو فوراً احساس ہوا اور اللہ سے معافی مانگی اور کہنے لگے کہ یااللہ! مجھے تقوی والی دولت زیادہ پسند ہے، اگر چہ غربی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اور بی حکومت وسلطنت اس کی بے قوفی و بے ایمانی سمیت لینے سے تو ایمان وعمل کے ساتھ فقروفاقہ ہی بہتر ہے۔

## قلب الله كامكان ہے

اپنے دل کو دنیا اور اس کی محبت اور تمام نفسانی خواہشات سے پاک وصاف رکھنا چاہیے؛ کیوں کہ بیدل تو اللہ کا گھرہے، اس کی پاکیزگی، دوسرے اعضا اور دوسری اشیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج لوگ ذراسے کپڑے میلے ہوجائیں، تو نکال دیتے ہیں؛ مگر دلوں کا حال بیہ ہے کہ اس میں نجاست ہی نجاست ہی مجری ہوئی ہے؛ مگر اس کے صاف کرنے کی کسی کو فکر نہیں۔

جب نبی اکرم صَلَیٰ لاَلَهٔ عَلَیْدِکِیَ کُم عُمروں کے حن کوبھی پاک وصاف رکھنے کا حکم فرمارہ ہیں ، تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب گھر کے حن کو پاک رکھنا ضروری ہے ، تو گھر کے اندر کا حصہ پاک رکھنا ہدرجہ اولی ضروری ہے ، اسی طرح جب ظاہر کے صاف رکھنے کا حکم ہو، تو باطن کو یاک رکھنا کتنا ضروی ہوگا؟!

يهال ايك بات جهرليس، وه يه كه قلب ايك اليي چيز ہے، جودكھا فَي نهيں دين؛ بل كه وه تو ايك روحانی چيز ہے؛ اس ليے قرآن ميں فر مايا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ بَلُ كَهُ وَهُ وَ ايك روحانی چيز ہے؛ اس ليے قرآن ميں فر مايا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكُولِي لِمَنُ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوُ أَلْقَلَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (قَتَ : ٣٥) جس لَذِكُولِي لِمَنُ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوُ أَلْقَلَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ (قَتَ : ٣٥) جس محمد المحمد المحم

ا فیضان معرفت اسسمی کے لیے نفیحت کارگر ہوتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ قلب تو کافر شخص کا دل ہے، اس کے لیے نفیحت کارگر ہوتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ قلب تو کیا قرآن سب کوکارگر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قلب سے روحانی قلب مراد ہے، وہ گوشت کا لوتھڑ امراد نہیں، جس میں کا فرومو من سب شریک ہیں اور یہی روحانی قلب رب کا مکان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صَلَیٰ لائِنہ عَلٰیٰ وَمِین کے برتن ہیں اور یہی بندوں کے قلوب ہیں اور اس کے برتن ہیں اور تھا رے در یک بندوں کے قلوب ہیں اور اس کے برتن ہیں اور تھا رے در یک بیند یدہ قلوب وہ ہیں، جونر می اور رفت والے ہیں۔

(المقاصد الحسنة: ٣٣٩)

بھائی!اب ذراغور کروکہ جب ایک معمولی انسان کسی کے گھر آجائے، تو گھرکو کتنا پاک وصاف کیا جاتا ہے؟!اس کو کتنا سجایا جاتا ہے؟ جب بیدل خدا کا گھر ہے، تو کیا اس کو گندا و نا پاک رکھا جاسکتا ہے؟ کیا انسان کی قدر ہمار بے نزد یک خداسے بڑھی ہوئی ہے؟ کہ ہم اپنے گنا ہوں، خطاؤں کے گھر میں اس کو پانا چاہتے ہیں؛اس لیے بھائی!اس دل کو سنوارو! سجاؤ! خوبصورت بناؤ! خدا کی محبت سے اپنے دل کو حسین وجمیل بناؤ!اس کے بعدد بکھنا کہ خدا کیسے دل میں آتا ہے!!

حضرت خواجه مجذوب صاحب رَحِمَهُ اللهُ كاليك شعريا وآگيا:

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئی ابتو آجااب تو خلوت ہوگئ

اوراسی مضمون پرمیرے بھی دواشعار ملاحظہ تیجیے:

نقش کیلی ہو چکا ہے پاش پاش عشق مولی اب تو حاصل ہو گیا ہو گئا ہو گئا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اس میں اشارہ ہے کہ جب تک دل کوغیر اللہ اور دنیوی محبوں سے خالی نہیں کیا

\$\langle \langle \lang

# جذبه شكر پيداكرنے كاطريقه-ايك واقعه

فرمایا: آدمی ہمیشہ ہردنیوی چیز میں اپنے سے ینچے کے طبقے والوں کودیکھے، تو شکر کرے گا، اگر اپنے سے او نچے طبقے والوں کی طرف نظر کرے گا، آتو ناشکری میں مبتلا ہوگا یعنی اگر کوئی متوسط درجے کا مال دار ہے تو وہ غریبوں کو دیکھے اور شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس سے اچھار کھا ہے، اسی طرح کسی کو اللہ نے معمولی ساگھر دیا ہے، تو وہ جھونیر ٹی میں رہنے والے کی طرف نظر کرے شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے مکان تو دیا ہے، اس کے برخلاف اگر متوسط درجے کا مال دار اپنے سے بڑے مال دار کی طرف نظر کرے گا، تو حص میں یا حسد میں مبتلا ہوگا اور ناشکری کرے گا کہ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے اور مجھے نہیں دیا۔

اس کے بعد حضرت والا نے شیخ سعدی مَرَّکُمُّ اللّٰہ کا واقعہ سنایا کہ وہ ایک مرتبہ گرے سے نکلے تو پیر میں بہننے کے لیے جو تے نہیں تھے، دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اللّٰہ نے مجھے جو تے بھی نہیں دیے ہیں، پھر پیدل تھوڑی دور گئے، تو دیکھا کہ ایک فقیر بھیک ما نگ رہا ہے، جس کے دونوں پیر رانوں تک کٹے ہوئے ہیں، یہ منظر دیکھ کرشنیخ سعدی مَرْحَمُ اللّٰہ گا نادم ہوئے اور اللّٰہ سے کہنے لگے کہ اے اللّٰہ! تیراشکر ہے کہ مجھے صرف جو تے نہیں دیے، اس بے چارے کوتو پیر ہی نہیں دیے ہیں، اگر تو مجھے بھی اس جیسا بنا تا تو میں کہا کرسکتا تھا؟

## دل زنگ آلود ہوجا تاہے

رومال سے ایک بارجھاڑا گیا، تو وہ صاف ہوگیا، یہ دیکھ کر حضرت اقد س نے فرمایا:
دل کی مثال بھی الیی ہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس پر گردآ تار ہتا ہے؛ اس لیے
روزانہ ہم دل کو استعفار کی کثرت، ذکر تو بیج وغیرہ سے جھاڑتے رہیں گے، تو وہ
صاف شفاف آئینے کی طرح رہے گا، جس کی وجہ سے طاعت میں حلاوت آئے گ، تو اس دل پر
نکیوں میں جی گے گا اور اگر یوں ہی بغیر صفائی کے چھوڑ دیں گے، تو اس دل پر
گناہوں کی دھول جمتے جمتے، وہ دل زنگ آلود ہوجائے گا، جیسے قرآن کریم میں ہے:
﴿ کَلّا بَلُ دَانَ عَلَیٰ قُلُو بِهِمُ ﴾ (ان کے دلوں پر زنگ آگیا ہے) ( الطففين ۱۲۰)
کیمرجس طرح بر تنوں وغیرہ میں زنگ آجائے، تو اس کی صفائی دشوار ہوتی ہے،
اسی طرح دل کی صفائی بھی مشکل ہوگی ؛ اس لیے اس کی صفائی بار بار کرتے رہنا
عابیے۔ایک حدیث میں آپ عَلیٰ لَا وَالِیْرِکِ اَلٰمَ اِلْمَا اِلْهُ اِلْمَا اِلْهُ اِلْمَا اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْمَا اِلْهُ اِلْمُ اِلْمَا اِلْهُ اِلْمَا اِلْهُ اِلْمُ اِلْهُ اِلْمَا اِلْهُ اِلْمُ اِلْمَا اِلْهُ الْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمُ اِلْمَا اِلْمِا اِلْمَا اِلْمِا اِلْمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا الْمَا اِلْمَا الْمِا اِلْمَا الْمَالَا اِلْمَا الْمَالَا اِلْمَا الْمَالَا اِلْمَا الْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمِالْمَا اِلْمَالَا اِلْمَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالِمَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالَا اِلْمَالْمَا اِلْمَالَا اِلْمَا

"إِنَّ هَاذِهِ الْقُلُوبَ تَصُدَأً كَمَا يَصُدَأً الْحَدِيُدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ ، قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! وَمَا جلاءُهَا ؟ قَالَ: كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ تِلاوَةِ الْقُرُآنِ."
(مشكوة المصابيح:١٨٩)

(بلاشبهان دلول پرزنگ آجاتا ہے، جیسے لوہ پرزنگ آجاتا ہے، جب اسے پانی لگ جاتا ہے، جب اسے پانی لگ جاتا ہے، بوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! اس زنگ کومیقل کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ تو آپ صَلیٰ لافِهَ لَنِهُوكِرَ کُلُولِهُ الْمِرْدَ کَلُولِهُ الْمِرْدَ کَلُولِهُ الْمِرْدَ کَلُولِهُ اللّٰهِ الْمِرْدَ کَلُولِهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ا

جب موت کو یاد کرے گا، تو نرمی پیدا ہوگی، رونا آئے گا، جب روئے گا تو دل کی صفائی ہوگی؛ کیوں کہ آنسوں کا قطرہ جہنم کی آگ کو بچھا سکتا ہے تو دل کے زنگ کو بھی ضرور دور کرسکتا ہے۔

مرشدی حفرت شاہ ابرارالحق صاحب رَحِمُ گُلانی نے فرمایا: دلوں پرزنگ آنے کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح لوہے کو جب پانی لگتا ہے، تو زنگ آجا تا ہے ؛ کیوں کہ پانی اورلوہے میں مناسبت نہیں ہے، دونوں میں جوڑنہیں ہے، ناجنس کی صحبت کی وجہ سے اس کوزنگ لگتا ہے، اسی طرح سے جب دو بے جوڑ اور ناجنس چیزیں ملتی ہیں، تو فقر بیدا ہوجا تا ہے، فرمایا کہ اسی طرح جب دل ناجنس اور بے جوڑ چیز ( یعنی گناہ) سے ملتا ہے، تو زنگ آجا تا ہے۔

#### بایزید بسطامی رحمهٔ الله کے دودھ کا واقعہ

بایزید بسطامی رَحَمُ اللهٔ اللهٔ اللهٔ علی سے تھے،ان کا انتقال ہوا، تو کسی نے خواب میں ان کود کھی کر چھا کہ حضرت! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ تو جواب دیا کہ جب بیشی ہوئی تو اللہ نے پوچھا کہ بایزید! میرے لیے کیالائے ہو؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا: اے اللہ! کوئی عبادت اس لائق نہیں کہ تیری جناب میں بیش کرسکوں،سب میں عیب وقصور ہے؛ البتہ تیرے لیے تو حیدلا یا ہوں؛ کیوں کہ میرا عقیدہ تو مضبوط تھا کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، نفع کا ما لک تو، نقصان کا ما لک تو، مشکل کشا تو، حاجت روا تو؛ اس لیے میری جانب سے آپ کے لیے تو حید خالص کا تھنہ بیش ہے۔

فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا! تو حیدلائے ہو، وہ دودھ کی رات والاقصہ یا نہیں؟ تو میں نے لاعلمی ظاہر کی ، تو اللہ نے خود یا ددہانی فرمائی اور کہا: ایک رات تم نے دودھ پیاتھا، پھرتمھارے پیٹ میں در دہوگیا، تو تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں در دہوگیا، تو تم نے کہا تھا کہ دودھ نے پیٹ میں در دپیدا کرتا ہوں ، یا دودھ کرتا ہے؟ کیا بہی تمھاری میں در دپیدا کردیا ، بتاؤ! در دمیں پیدا کرتا ہوں ، یا دودھ کرتا ہے؟ کیا بہی تمھاری

کسی شاعرنے قیامت کے میدان کا نقشہ کھینچاہے اور اپنے ایک شعر میں یہی مضمون بڑے جیب انداز سے ادا کیا ہے:

نیکیاں جن کومیں مجھا، وہ معاصی نکلے کفرتھا، ایمان بڑی مشکل ہے دین میں ایسی استفامت آجائے۔ ایک واقعہ

دین پراستقامت برئی چیز ہے اور یہی آج کل مفقود ہے، نوجوان لوگ دین پر آن کال مفقود ہے، نوجوان لوگ دین پر آن چاہتے ہیں اور آتے بھی ہیں ؛ مگر یہی استقامت نہ ہونے کی وجہ سے ، نماز شروع کرتے ہیں بھر چھوڑ دیتے ہیں ، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ، پھر استقامت ہیں کمی سے وہ بجھ جاتا ہے۔

سرون کو بوسہ دون، پوچھا گیا کہ حضرت! آپ اس چور کے پیروں کو بوسہ دیں گے ؟!! آخر کیوں؟! تو فر مایا: میں اس چور کونہیں؛ بل کہ اس کے اندر کی استقامت کے پیروں کو بوسہ دینا چا ہتا ہوں، اگر ایسی استقامت ہم دینی کاموں میں پیدا کرلیں تو معلوم نہیں کتنی ترقی کریں گے؟

# انسان کونین چیزیں ہلاک کرتی ہیں

فرمایا:انسان کوتین چیزیں ہلاک کرتی ہیں اور تینوں کانام "دمنی" ہے:

پھلس "منی": جس کوار دومیں "دمنی" کہتے ہیں یعنی نطفہ کا پاک ۔ یہ
انسان کو ہلاک کرنے والا ہے؛ کیوں کہ دنیا میں جتنے بھی زنا کے واقعات ، فخش
وعریانی ، بے حیائی ، جنسی بے راہ روی کے واقعات رونما ہور ہے ہیں، یہاسی نطفہ کا پاک کے غیر محل میں استعال ہونے کی وجہ سے ہور ہے ہیں؛ اسی لئے ایک عدیث میں آپ صَلَیٰ لَاٰلِمَ اَلِیْرَکِ کُم نے فرمایا: جو شخص مجھے دو چیزوں کی صانت مدیث میں آپ صَلَیٰ لَاٰلِمَ اَلِیْرِکِ کُم مَانت دیتا ہوں: ایک وہ جودو جبڑوں کے درمیان میں ہے (یعنی شرمگاہ)۔
ہے (یعنی زبان) اور ایک وہ جودور انوں کے درمیان میں ہے (یعنی شرمگاہ)۔
(الصحیح للبخاری: ۵۹۹۸ المجامع للترمذی: ۳۳۳۲)

دوسری "منی": دوسری منی وہ ہے جو انگریزی کا لفظ ہے (MONEY) ،انگریزی میں "منی" (MONEY) کہتے ہیں روپیے اور مال کو، یہ روپیے بید و بیال تو سب سے بردا فتنہ ہے ،سب سے بردا مہلک ہتھیار ہے ،ایک حدیث میں آپ مَلیٰ لَاٰ اَمَّةِ فِتُنَةً وَفِتُنَةً وَفِتُنَةً وَفِتُنَةً وَفِتُنَةً وَفِتُنَةً وَفِتُنَةً أُمَّتِی الْمَالُ".

(الجامع للترمذي: ۲۲۵۸)

— ♦ فيضان معرفت السخم

(بلاشبہ ہرامت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔)

چناں چہ آج دنیا کے سارے جھٹڑے اس مال ہی کی وجہ سے رونما ہورہے ہیں،کوئی دھوکہ دے رہاہے،کوئی چوری کر ہاہے،کوئی اس مال کی خاطر سودی کا روبار میں ملوث ہوکرالٹدکی نافر مانی کر ہاہے، مال کی محبت دل میں ایسی رچ بس گئی ہے کہ

حرام وحلال کی تمیز بھی نہیں ہے، بیخت فتنہ اور ہلاک کرنے والی چیز ہے۔

مال و دولت کی مثال الیسی ہے جیسے پانی کہ جب تک وہ کشتی کے بینچ رہے تو ٹھیک ہے اور نفع بخش بھی ہے؛ کیکن جب پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے گا، تو ساروں کو ہلاک کر دے گا، اسی طرح جب تک مال باہر باہر ہوتو ٹھیک ہے؛ مگر جب اس کی محبت دل میں داخل ہوگی، تو انسان کو اسی طرح ہلاک کر دے گا، جیسے شتی میں یانی داخل ہوکرکشتی والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔

ایک حدیث میں آپ نے صَلیٰ لاَنهُ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(الصحيح للبخاري:٣٤٢١/السنن لابن ماجة:٣١٢١)

ایک مرتبہ نبی کریم صَلیٰ لاَنهَ عَلیہُ وَسِنَے کا دورتھا، بہت سارے صحابہ مال لینے جمع ہوگئے، نماز کے بعد آپ صَلیٰ لاَنهَ عَلیہُ وَسِنَے کا دورتھا، بہت سارے صحابہ مال لینے جمع ہوئے ، نماز کے بعد آپ صَلیٰ لاَنهَ عَلیہُ وَسِنَہُ مِن فَر مایا: شاید تم لوگ مال لینے جمع ہوئے ہو، پھر فرمایا: خداکی قتم مجھاس بات کا ڈرنہیں ہے کہ تم فقر وفاقے میں مبتلا ہوجاؤگے، مجھے تو اس کا ڈرہے کہ تم پر دنیا وسیع کردی جائے اور تم اس میں جھڑ نے لگو، جس طرح بحصلے لوگوں نے اس میں جھڑ اکیا تھا۔

(الصحيح للبخاري: ۲۹۲۳ الصحيح للمسلم: ۵۲۲۱)

معلوم ہوا کہ بینی (MONEY) بھی بڑی خطرناکشی ہے اور ہلاک کرنے

قیسوی "منی" نارسی کالفظ ہے، فارسی میں "منی" کہتے ہیں، میں پن
کولیمنی انا نیت کو، تکبر کو ۔ تکبر کے معنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو تقیر سمجھنا، یہ
بڑی خطرناک روحانی بیاری ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ گفر، تکبرہی سے پیدا
ہوتا ہے؛ کیوں کہ شیطان نے اسی تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا؛
اس لیے تکبر انسان کو اسی طرح ہلاک کر دیتا ہے، جیسے شیطان کو تکبر نے ہلاک
کر دیا؛ کیوں کہ شیطان نے تکبرہی کی وجہ سے سمجدہ نہیں کیا تھا اور ذکیل وخوار کر کے
ہارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تھا۔

(الصحيح للمسلم:١٣٢١، الجامع للترمذي:١٩٢١)

(جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جاسکتا۔)

اورقرآن كريم ميں ايك جگه فرمايا گيا ہے: ﴿ وَلا تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَوَحًا إِنَّكَ لَنُ تَخُوقَ الْأَرْضَ وَلَنُ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ ( الْإِنْبَلَةُ : ٣٧) إِنَّكَ لَنُ تَخُوقَ الْأَرُضَ وَلَنُ تَبُلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ ( الْإِنْبَلَةُ : ٣٧) (ثم زمين پراترات ہو ئے نہ چلو! كيوں كتم نه زمين كو پھاڑ سكتے ہو، نه او نچائى ميں يہاڑتك پہنچ سكتے ہو)

(اورر من کے بندے وہ ہیں، جوز مین میں تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔)
حضرت مولانا عبد الغنی پھولپوری رَحَمُ اللهٰ ہُ جوحضرت تھانوی رَحَمُ اللهٰ ہُ کے جلیل القدر ضلیفہ ہے، انھوں نے ان دوآیات میں ایک نکتہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ پہلی آیت میں اللہ والوں کی صفت ہے تا کی ہے کہ وہ عاجز انہ چال چلتے ہیں، اس میں ایک نکتہ ہے، وہ یہ کہ پہلی آیت میں ﴿ فِی اللّارْضِ ﴾ فرمایا ہے، جب کہ دوسری آیت میں ﴿عَلَی اللّارْضِ ﴾ کہا گیا ہے، جب کہ دوسری آیت میں ﴿عَلَی اللّارُضِ ﴾ کہا گیا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ پہلی آیت مقام مدمت میں ہے؛ اس لیے" فی "گیا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ پہلی آیت مقام مدمت میں ہے؛ اس لیے" فی "من کو پھاڑ سکتے ہو، نہ اونچائی میں پہاڑ تک بینی سکتے ہواور دوسری آیت مقام مدح میں ہے؛ اس لیے وہاں ﴿عَلَی اللّٰہُ وَالّٰ مِیْنَ پِرِیمُ اللّٰہُ وَالّٰ ذِمْنِ پِرِیمُ اللّٰہُ وَالّٰ ذِمْنِ پِرِیمُ اللّٰہُ وَالّٰ ذِمْنِ پِرِیمُ اللّٰہُ وَالّٰہِ ذَمْنِ پِرِیمُ اللّٰہُ وَالّٰہِ خَمْنِ بِلَا مِلْ ہُوں کُونِ کُو

میں کہتا ہوں کہ یہ عارفانہ تفسیر ہے ،مفسرین عالمانہ تفسیر کرتے ہیں اور اللہ والے عارفانہ تفسیر کرتے ہیں، تو معلوم ہوا رفتار میں تکبر نہ ہونا چاہیے، اسی طرح کردار بھی تکبرانہ نہ ہونا چاہیے۔ایک بزرگ نے فرمایا: انسان کی حقیقت بیہ کہ دوہ ماضی میں نطفہ کنا پاک تھا، موجودہ حالت بیہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں غلاظت لیے ہوئے بھرتا ہے اور ایک دن آئے گا کہ قبر میں جا کر جیفہ کنا پاک (مردار) ہوجائے گا ہجب ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ڈیگیں مارتا ہے!!اللہ تکبر سے ہماری مفاظت فرمائے۔

امام شاہ ولی اللہ رکھ گالائی کے والد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب رکھ گالائی ایک مرتبہ ایک راستے میں دوسری طرف سے ایک کتا آر ہاتھا اور راستہ اتنا تنگ تھا کہ کوئی ایک ہی اس پر سے گزرسکتا تھا، جب کتا آر ہاتھا اور راستہ اتنا تنگ تھا کہ کوئی ایک ہی اس پر سے گزرسکتا تھا، جب کتا قریب آیا، توشاہ صاحب رکھ گالائی نے کہا: ارب کتے! تو نیچ اتر جا، اس لیے کہ میں نیچ اتر وں گا، تو میر سے کپڑ سے گند سے ہوجا کیں گے اور مجھے نماز پڑھنا ہے اور مجھے کیا؟ تو تو گندگی ہوجا نیل گے اور مجھے نماز پڑھنا ہے اور مجھے کیا؟ تو تو گندگی ہی میں رہتا ہے، گندا ہوگا، تو پھر صاف بھی ہوجائے گا۔

اللہ تعالی نے کتے کو بولنے کی طاقت دے دی، کتا کہنے لگا، شاہ صاحب! آپ کی بیہ بات توضیح ہے کہ اگر میں گندے نالے میں اتروں گا تو نا پاک ہوجاؤں گا، پھر پانی میں ایک ڈ بکی لگاؤں گا، توصاف ہوجاؤں گا؛ مگر آپ کے دل میں میری جو حقارت اور اپنی بڑائی آ ہے گی ، اس سے آپ کے دل میں جو نجاست پیدا ہوگی ، وہ سات سمندروں کے یانی سے بھی ختم نہیں ہوسکتی۔

اللہ اکبر! بیس کرشاہ صاحب مرحکماً للله کتے سے معافی مانگنے لگے اور اللہ کی جناب میں تو بہ کی ، آج ہم لوگ کتے تو کتے ، انسانوں ؛ بل کہ اپنے سے بروے وافضل لوگوں کی بھی تحقیر کرتے ہیں اور اپنے کوسب سے برو اسمجھتے ہیں ،غور کرو کہ ہمارے دلوں کی گندگی کا کیا حال ہوگا۔

## اساتذه کی ہےاد بی کاعبرت ناک انجام

ایک واقعہ سنا تا ہوں، جوخود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو میر بے طالب علمی کے دور میں پیش آیا ہے، ایک ہماراساتھی تھا اور بہت ذہین تھا، ایک مرتبہ سنتا تو پوراسبق یا دہوجا تا تھا، بڑا ہی ذہین، بڑا جالاک اور صلاحیت واستعداد والاتھا،

∦ فیضان معرفټ ⊩ وه طلبه کوتکرار کرایا کرتا تھا؛ مگراس میں ناز وتکبرتھا، وہ اپنی تکرار میں پیہ کہا کرتا تھا کہ میں اُستاذ ہے بھی اچھا پڑھا سکتا ہوں اور واقعی وہ بہت اچھے طریقے سے تکرار کرا تا تھا اور سارے طلبہ اس کو مانتے تھے، جب سہ ماہی امتحان ہوا تو مدر سے کے تمام طلبه میں اول نمبر بر کامیاب ہوا اور امتیازی نمبر حاصل کیے، مگر صرف تین ماہ بعد جبُ ششاہی امتحان آیا تووہ بالکل زیرو (Zero) نمبر آیا اور نا کام ہو گیا، اب بیہ سوچناہے کہ سہ ماہی اورششاہی میں کتنے مہینے ہوتے؟ بہمشکل تین ماہ ،اس کے باوجوداعلی نمبرات سے کا میاب ہونے والا زیر ونمبر سے قیل کیوں ہوگیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہاس نے اپنے سے بڑوں کی ،اپنے اساتذہ کی تحقیر کی ؛ان کواپنے سے بڑاسمجھنے کے بہ جائے ،اپنے سے چھوٹاسمجھااوران کی بےاد ہی کی اور بیہ سب تكبركي وجهسے ہوا،اب معلوم ہيں وہ كہاں ہےاوركيا كرر ماہے،كيسا ہے؟!! طلبہکواس قصے سے عبرت لینا جا ہیےاورا پنے اساتذہ اور بڑوں کا ادب کرتے ر ہنا جا ہیے،ان کی تحقیر وتو ہین ہرگز نہ کرنا جا ہیے،اسی سے علم آتا ہے؛ ورنہ اولاً توعلم نہیں آتا اورا گرآ گیا تو وہلم نفع نہیں دیتا ،اللہ تعالیٰ ہم سب کواسا تذہ اور مشائخ کے ادب کی توفیق دے اور ہے ادبی سے حفاظت فرمائے۔ (آمین)

تحسى كوحقيرنه مجھو

اسا تذہ کی ہی کی نہیں اسلام میں تو کسی کی بھی تو بین و تحقیر جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا يَسُخَرُ قَوْمٌ مِنُ قَوْمٍ عَسلَى أَنُ يَّكُونُوا خَيُراً مِّنَهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِّنُ نِّسَاءٍ عَسلَى أَنُ يَكُنَّ خَيْراً مِّنَهُنَ ﴾ (الجُزَائِ :١١) مَنْهُمُ وَلَانِسَاءٌ مِّنُ نِّسَاءٍ عَسلَى أَنُ يَكُنَّ خَيْراً مِّنَهُنَ ﴾ الجُزَائِ :١١) اس ميں بيبتلايا كيا كه كوئى مردكسى مردكو، كوئى عورت كوتقيرن سمجھ،

سرسس کے میں کہ جسے تقیر سمجھا جائے وہ تقیر سمجھنے والے سے اچھا ہو؛ اس لیے کہ سی کے دل کے حالات ، سوائے اللہ کے سی کونہیں معلوم ، بسااوقات سی کوتقیر سمجھے ہیں ؛ مگر اس کا تعلق اللہ سے بہت گہرا ہوتا ہے ، جو بھی سالک سی کوتقیر سمجھے گا ، وہ بھی ترقی نہیں کرسکتا ؛ حتی کہ گذیگارکو بھی تقیر نہ جھو ، حضرت سے اللہ خان صاحب رحکہ اللہ گا فر مایا کرتے تھے کہ گناہ کوتو تھیں مجھو ؛ مگر گذیگارکو تقیر نہ مجھو ، پھر حضرت والا نے مثال دی ، جیسے بچے کو اگر یا خانہ لگ جائے ، تو ماں اس بچے کو گندا نہیں سمجھتی ؛ بل کہ اس کی بجاست کو برا مجھتی ہے ۔ کیا عمرہ مثال دی حضرت نے!! پھر فر مایا کہ ماں اس نجاست کو برا محصتی ہے ۔ کیا عمرہ مثال دی حضرت نے!! پھر فر مایا کہ ماں اس نجاست کو بیار و محبت سے صاف کرتی ہے ، اس طرح اگر کسی انسان کو گناہ میں مبتلا دیکھوتو یہار و محبت سے سمجھا کو ، حقارت سے نہیں ۔

## حقير سجھنے کا انجام-ايک عبرت ناک حکايت

ابوعبداللہ اندلسی رکھی لالڈی حضرت شبلی رکھی لالڈی کے ساتھیوں میں ہیں، حافظ حدیث تھے، کی ہزاراحادیث یادتھیں، وہ ایک مرتبہ کہیں جارہے تھے، راستے میں پچھلوگ بتوں کی بوجا میں مصروف تھے، ان کود کھی کردل میں ان کی حقارت آگئ میں پچھلوگ بتوں کی بوجا میں مصروف تھے، ان کود کھی کردل میں ان کی حقارت آگئ اور دل دل میں کہنے گئے، بیتو جانور سے بدتر ہیں، بس اسی پراللہ کی پکڑ شروع ہوگئ آگے برط ھے تو ایک لڑکی پرنظر پڑگئی، اس پردل فریفتہ ہوگیا، اس سے جاکر کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ میرے والدسے بات کرو، انھوں میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا: میں دو شرطوں پرمیری لڑکی سے نے اس لڑکی کے والدسے بات کی، تو اس نے کہا: میں دو شرطوں پرمیری لڑکی سے تمھاری شادی کروں گا: ایک شرط بید کہتم عیسائی بن جاؤ، دوسری شرط بید کہ میرے خزیر ہیں، ان کو چرانا ہوگا، چوں کہ ان کا دل اس لڑکی کی طرف بہت مائل ہو چکا تھا؛ اس لیے انھوں نے ان دو شرطوں کو قبول کر لیا اور عیسائی بن گئے، بہت دنوں بعد ان

سر المسلم المسل

(الصحيح للبخاري: ١٣٤٨ ، الجامع للترمذي: ١٣٤٨)

پھران پراللہ کافضل ہوااور شبلی مُرحکہ گلائی نے سمجھایا تو دوبارہ اسلام لائے ،اس واقعے میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کو بیسز امخلوق کی حقارت کرنے پر ملی ، حالاں کہ انھوں نے کا فرول کوحقیر سمجھا تھا ،اس سے بی بھی معلوم ہوا کہ کا فرول کو بھی حقیر نہیں سمجھنا جا ہیں۔ حقیر نہیں سمجھنا جا ہیں۔

گناه کر کے حقیر سمجھنا بہتر ہے

'' مکتوبات امام ربانی'' میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مجد دالف ثانی مَرَحَمُ اللّٰلِهُ سے کسی نے بوچھا کہ حضرت! میرے اندر دوحالتیں ہیں: ایک بیہ کہ عبادت کرتا ہوں تو تکبر میں مبتلا ہوجاتا ہوں ، دوسری بیہ کہ اگر گناہ ہوجائے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہوں ، ان دوحالتوں میں سے بہتر کوئی حالت ہے؟

# واعظين اپنے کو برانہ جھيں

فرمایا: آج لوگ وعظ وضیحت کر کے اپنے آپ کو بڑا اور مخلوق کو حقیر سجھتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ حضرت تھا نوی رَحِمَّ لُولْدُ جو اپنے زمانے کے ''حکیم الامت' مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو وعظ کہتا ہوں یا نصیحت کرتا ہوں، تو اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ شہزاد ہے کو یہ بات سنادو۔ بہت بڑی بات فرمائی حضرت رَحِمَّ لُولْدُ نُے نہ جو انسان سامعین کو شہزادہ تصور کرے وہ ان کو حقیر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ کسی خادم کے ذریعے شہزاد ہے کو کوئی بات کہلوائے تو خادم شہزاد ہے سے بڑا نہیں ہوجا تا؛ مگر افسوس ہے کہ واعظین آج لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے لیے نا مناسب القاب استعمال کرتے ہیں؛ اصلاح کی ضرورت ہے۔

## ایک بزرگ کا قصہ

ایک بزرگ سی بادشاه کوزورزورسے ڈانٹنے لگے، تواس نے کہا: حضرت! آپ موس عَلَیٰ کالیَوْلَ سے بڑے نہیں ہیں اور میں فرعون سے گھٹیا نہیں ہوں، جب اللہ نے موسی عَلَیٰ کالیَوْلَ عید بی کوفرعون جیسے کا فرکے پاس بھیجا تھا، تواس سے بھی نری سے موسی عَلَیٰ کالیَوْلَ عید بی کوفرعون جیسے کا فرکے پاس بھیجا تھا، تواس سے بھی نری سے بات کرنے کی ہدایت وی تھی: ﴿فَقُولُلا لَهُ قَولُلا لَهُ قَولُلا لَيْنَا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْلَ اور آپ موسی این شدت و تی سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا میں فرعون سے بھی گیا گزرا ہوں اور آپ موسی عَلَیٰ کالیوَلافِرُن سے بھی فائق ہیں؟!!

ا فیضان معرفټ ا جودل الله سے غافل ہووہ مردہ ہے بایز بدبسطامی رحمَ گالایٹ کا واقعہ اک مرتبہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رَحِمَهُ اللَّهُ سے ملاقات کے شوق میں اینے وطن سے نکلا ،سفر کرتا ہوا ایک راستے میں ایک جگہ درخت کے سایے میں آرام کرنے لیٹا ، تو دیکھا کہ دو چڑیاں آپس میں بات کررہی ہیں اور پیخض چڑیوں کی بولی جانتا تھا،( درمیان میں حضرت نے فرمایا:اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو چرند برند کی بولی سکھا دیتے ہیں ، بیکوئی ناممکن بات نہیں ہےاور قر آن سے بھی ثابت ہے حضرت سلیمان غَلَیٰکالینَالافِلَا کے بارے میں ہے: ﴿ وَعُلَّمُنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ ﴾ الغرض ان میں سے ایک چڑیا، دوسری چڑیا ہے کہدرہی تھی کہ معلوم ہے ہے آ دمی جو درخت کہ نیجے ہے، کہاں جارہا ہے؟ دوسری چڑیا نے کہا: ہاں سے بایزید بسطامی مَرْمَنُ اللِّهُ کے پاس جارہاہے، تواس چڑیانے کہا:ان کا توانقال ہوگیا، یہ شخص بیه بات سن کریریشان موااور واپسی کااراده کرلیا، پھرسوچا که جب نکلا ہی موں توجا کرزیارت کرلوں، پھرآ گے سفر جاری رکھا اور بایزید بسطامی مُحمَّدُ لاللہ کے پاس پہنچا،تو دیکھا کہ وہ تو باحیات ہیں، ملاقات کی ،گفت وشنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے لگا کہ حضرت! ایک بات یو چھنا ہے! پھر چڑیا والاسارا قصہ سنایا ، با یزید بسطامی مُرحَمُ اللَّهُ چو نکے اور دریافت کیا کہ بیکس دن اور کس وقت کا واقعہ ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں دن اور فلاں وقت کا واقعہ ہے،حضرت بایزید مُرحِمَّ اللِاٰمُ کہنے لگے کہ ہاں بھائی! چڑیا سچ کہہرہی تھی،اس وقت کچھ دیرے لیے میرا دل اللہ سے غافل ہوگیا تھا، اللہ سے دل کا غافل ہونا، دل کا مردہ ہونا ہے۔

الله اكبر! ہمارا حال كيا ہے، ان كا دل تو كچھ دىرے ليے مردہ ہواتھا، ہمارا دل

جانور سے بھی اپنے کوافضل نہ تھے

فرمایا: میں حضرت مسیح الامت رَحِمَهُ اللهٰ کی مجلس میں شریک تھا، حضرت نے فرمایا: بچو! تم سب میرے سے افضل ہو، میں تم میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، پھر فرمایا: میں تو خزیر سے بھی حقیر ہوں۔

اللہ اکبر! بیاللہ والے سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ ہمیں ہمجھتے ،ہم کچھ کیے بغیر ہی اپنے آپ کوسب کچھ بھتے ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو خزیر سے بھی افضل ہمجھنے کی اجازت نہیں۔

ایک بزرگ کے سامنے کسی نے خزیر کو برا جانور کہا جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، تو انھوں نے کہا کہتم غلط کہتے ہو، برے تو ہم ہیں؛ کیوں کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کرر ہاہے، جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے؛ مگر ہم اپنی ڈیوٹی انجام ہیں دے رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اب بتاؤ! ہم بہتر ہیں یا خزیر بہتر ہے؟

امام اعظم ابوحنيفه رحكمُ الله كي تواضع

ایک مرتبہ کوئی شخص امام عظم ابو حنیفہ کرکٹ گلائی سے مسئلہ بوچھے گیا ،امام صاحب اُوپر کی منزل میں اپنے حجرے میں تھے، سائل نے آواز دے کر امام صاحب کرکٹ گلائی جب نیچاتر کرآئے تو کہنے لگا، صاحب کرکٹ گلائی جب نیچاتر کرآئے تو کہنے لگا، حضرت!معاف کرنا ،ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا؛ مگر میں بھول گیا کہ کیا مسئلہ تھا، امام صاحب کرکٹ کا گھا کہ کیا مسئلہ تھا، امام صاحب کرکٹ گائی گئی بات نہیں، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہہ کر صاحب کرکٹ کا گھا کہ کری چے لینا، یہ کہہ کر سامت کا گھا کہ کری جے لینا، یہ کہہ کر سامت کا گھا کہ کری جائے گئی ہات نہیں، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہہ کر سامت کری جے کری ہات نہیں، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہہ کر سامت کری جے کری ہوئے گئی ہات نہیں ، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہہ کر سامت کا کہ کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہہ کر سامت کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہہ کر سامت کا کہ کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہہ کر سامت کا کہ کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہ کا کہ کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آکر بوچے لینا، یہ کہ کر کی بات نہیں ، جب یاد آئے تھا کہ کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آگر کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آگر کی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آگر کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آگر کی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آگر کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آگر کوئی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آگر کی بات نہیں ، جب یاد آئے تو آگر کی بات نہیں کرنا تھا کہ کوئی بات نہیں کرنا تھا کہ کوئی بات نہیں کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کے کرنا ہوئی کرنا

ام صاحب رَحَمُ الله این کرے میں اوپر تشریف لے گئے، جیسے ہی امام صاحب رَحَمُ الله این کرے میں اوپر تشریف لے گئے، جیسے ہی امام صاحب رَحَمُ الله اُوپر چڑھے، تواس خص نے آواز دی کہ حضرت! یادآ گیا ذرا نیچ آئے تو کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ میں پھر بھول گیا، امام صاحب رَحَمُ الله الله کی پھر ہے کہ کرتشریف لے گئے کہ یادآئے تو معلوم کر لینا؛ مگراس نے اسی طرح سات مرتبہ امام صاحب رَحَمُ الله اُن کو اُوپر چڑھا یا اور کہنا کہ حضرت بھول گیا، آخری مرتبہ جب آب آئے تو کہنے لگا کہ بال اب یادآگیا، یہ مسئلہ یو چھنا ہے کہ یا خانہ میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا؟

غورکاموقعہ ہے کہ ایک تواس نے سات دفعہ ان کو چڑھنے اور اُٹر نے پر مجبور کیا،
پھر جومسکلہ پو چھا تو ایسا ہے ہودہ مسکلہ پو چھا؛ مگرامام ابوحنیفہ رَحَمَّ اُلانُ کی غایت
تواضع دیکھیے کہ باوجو داس کے بے ڈھنگے سوال پر بالکل غصہ نہیں ہوئے اور جواب
بھی دیا اور فرمایا کہ پاخانہ جب تک تازہ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے اور جب سو کھ جائے
تو پھیکا ہوجا تا ہے ، اس پر وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو کہا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ
تعالیٰ نے امام صاحب رَحَمُ اُلائِنُ کو جبرت انگیز قسم کی ذہانت دی تھی، آپ نے فرمایا
کہ اس کی دلیل ہے کہ جب تک پاخانہ تازہ رہتا ہے ، اُس پر کھیاں بیٹھتی ہیں اور
مکھیاں میٹھی چیزوں پر ہی بیٹھتی ہیں اور جب وہ سو کھ جاتا ہے تو اس پر کھیاں نہیں
مکھیاں میٹھی چیزوں ہوتا ہے کہ وہ پھیکا ہوجا تا ہے تو اس پر کھیاں نہیں
بیٹھتیں ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھیکا ہوجا تا ہے تو اس پر کھیاں نہیں

بوعلى سينااخلاق ندارد

بوعلی سینا جو بہت بڑا تھیم گزرا ہے، اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، اُنھوں نے ایک دفعہ بوعلی سینا کے بارے میں یہ کہہ دیا:'' بوعلی سینا اخلاق ندارد'' (بوعلی سینا اخلاق نہیں رکھتا) یہ جملہ جب بوعلی سینا کومعلوم ہوا تو اُس نے اخلاقیات پر — ♦ فيضان معرفت

ایک بہترین کتاب تصنیف گردی اور اس میں اخلاق گی تمام تفصیلات جمع کردیا،
اخلاق کے اصول وفروع، اخلاق کی اقسام وانواع، اخلاق کے آثار ولواز مات وغیرہ
سب پچھکھودیا اور ایک نسخه اُن بزرگ صاحب کے پاس بھی بھیجا، جھوں نے بیہ کہاتھا
کہ بوعلی سینا اخلاق ندارد، تو کسی نے ان بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت! آپ نے
کہ بوعلی سینا اخلاق ندارد، اُس نے تو اخلاق پراتی زبر دست کتاب لکھ کر بتا دیا
ہے کہ وہ اخلاق جا نتا ہے، حضرت نے کہا کہ میں نے کب بیہ کہاتھا کہ '' بوعلی سینا
اخلاق نداند' کہ بوعلی سینا اخلاق جا نتا ہمیں، میں نے تو بیہ کہا تھا کہ '' اخلاق ندارد''
یعنی وہ اخلاق رکھانہیں، جا ننا الگ بات ہے، کتاب لکھ دینا
الگ بات ہے، کتاب لکھ دینا

# كرتے رہے پھر بھی ڈرتے رہے

"صید المخاطر" میں ابن الجوزی ترکم گلائی نے لکھاہے کہ وہ ایک مرتبہ
بیان فرمارہے تھے اور سامعین میں دس ہزار کا مجمع تھا اور ان کا وعظ س کر پورے کا
پورے مجمع رور ہاتھا، سوچو کہ کیا عالی شان خطاب ہوگا؟! کیا پُر تا ثیر بیان ہوگا؟! ابن
الجوزی ترکم گلائی کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ! میں
گذگار ہوں، جنت تو مجھے نہیں مل سکتی، میرے اعمال اس لائق نہیں اور مجھے جہنم میں
بی جانا ہے؛ اس لیے صرف ایک درخواست بیکر تا ہوں کہ مجھے ان دس ہزار کے
سامنے عذاب نہ دینا، ان سے او جھل رکھ کرجہنم میں ڈالنا۔

— ♦ فيضان معرفات السبِ

پر فائز ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہاس طریق کا حاصل یہی ہے کہ نیکی کرتارہےاور پھر بھی ڈرتارہے، گناہ کرکے ڈرنا کمال نہیں ،نیکیاں کرکے ڈرنا کمال ہے۔

## بچوں کو نیک بنانے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے

ایک میال ہوی نے عہد کیا کہ ہم سیجے اور نیک زندگی گزاریں گے اور کوئی کام خلاف شرع نہیں کریں گے؛ تا کہ ہمارے بچے پراچھے اثرات مرتب ہوں، چنال چہ ان دونوں نے سیجے طریقے پر اپنی از دواجی زندگی کا آغاز کیا اور احتیاط کی زندگی کرزارتے رہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بیچے نے اسکول میں دوسرے بیچ کا کی خرص مان چوری کرلیا، تو استاذ نے مال باپ کواطلاع دی، مال باپ گئے اور بیچ کو تنبیہ کی، پھر گھر آ کرغور کرنے گئے کہ ہم نے عہد کیا تھا، نیک زندگی گزاریں گے، تنبیہ کی، پھر گھر آ کرغور کرنے گئے کہ ہم نے عہد کیا تھا، نیک زندگی گزاریں گے، کیوں کہ ہمارے پڑوں کے گھر میں ایک ہیر کا درخت ہے، جس کی ایک شاخ کیوں کہ ہمارے پڑوس کے گھر میں ایک ہیر کا درخت ہے، جس کی ایک شاخ ہمارے گھر میں آئی تھی اور اس بیچ کا جب حمل مجھے تھا، تو میں نے اس میں سے ہمارے گھر میں آئی تھی اور اس بیچ کا جب حمل مجھے تھا، تو میں نے اس میں سے ہمارے گھر میں آئی تھی اور اس بیچ کا جب حمل مجھے تھا، تو میں نے اس میں سے ہمارے کے پچھ ہیر کھالیے تھے؛ اس چوری کا اثر بیچ پر ہوا ہے۔

### سُنُورُة الْعَاتِحَيْنُ درخواست ہے

چوں کہ انسان اللہ کے شایانِ شان درخواست پیش نہیں کرسکتا ؛ اس
لیے ﴿ نُونَوَلَا الْفَالِيَحَنَّ ﴾ میں اللہ تعالیٰ نے درخواست پیش کرنے کاطریقہ
بتایا ہے۔اس کی مثال الیس ہے، جیسے سی بھی یو نیورسٹی میں ،کسی بڑے ادارے میں ،
جامعہ و مدر سے میں داخلہ فارم میں پہلے ہی سے درخواست کامضمون لکھا ہوا ہوتا ہے ،
طالب علم کو صرف دستخط کرنا ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ، مجھے منظور ہے ، یہ
طالب علم کو صرف دستخط کرنا ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ، مجھے منظور ہے ، یہ

ہے، اسی طرح ﴿ لَيُوَدُقِ الْفَاتِحَتُ ﴾ بھی درخواست ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر خود ہی بنا کرہمیں دے دیا؛ ورنہ اللہ کے شایانِ شان کون مضمون بناسکتا تھا؟ پھر جب بندے نے درخواست پیش کی کہ اے اللہ! سیدھاراستہ بتا! تواللہ نے

اس کے جواب میں تمیں پارے نازل کیے کہ بیسارے احکامات ہیں، جن پر چلنے سے سیدھاراستہ ملے گا۔

انسان کی جارحالتیں

حضرات صوفیا فرماتے ہیں کہ انسان پر چار حالات آتے ہیں: ایک حالت نعمت، دوسری حالت مصیبت، تیسری حالت طاعت اور چوشی حالت محصیت اور ہروقت ہر انسان ان چارحالتوں میں سے دو حالات میں ضرور ہروگی، اس طرح لیے کہ انسان پر نعمت یا مصیبت میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی، اسی طرح معصیت یا طاعت میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی، اس طرح ہر انسان پر ہر وقت دو حالتیں رہیں گی، پھر ان چاروں حالات کے چارتی ہیں: نعمت کاحی شکر ہے، مصیبت کاحی صبر ہے اور معصیت ہوتو استغفار یعنی تو بہ اور طاعت ہوتو استبشار لیعنی خوش ہونا اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے ،اللہ کے رسول لیعنی خوش ہونا اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے ،اللہ کے رسول کینی خوش ہونا اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے ،اللہ کے رسول ایکنی خوش ہونا اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے ،اللہ کے رسول ایکنی خوش ہونا استغفار کرتے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں اور ان سے برائی ہوجاتی میں سے بناد ہے جونیکیاں کرتے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں اور ان سے برائی ہوجاتی میں سے بناد مے جونیکیاں کرتے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں اور ان سے برائی ہوجاتی میں سے بناد مے جونیکیاں کرتے ہیں، تو خوش ہوتے ہیں اور ان سے برائی ہوجاتی ہوجاتی سے تواستغفار کرتے ہیں) (السنن لابن ماجة: ۱۳۸۰، مسند أحمد ۱۲۲۲۲۲)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رَحَمَهُ لللِّهُ سے یو چھا گیا کہ حضرت مال دارشکر گزارافضل ہے یا فقیرصا برافضل ہے؟ فرمایا:ان میں سے کوئی بھی افضل نہیں ؛ بل کے شکر گزار نقیرافضل ہے کہ مصیبت آئی تب بھی شکر کررہاہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں ، جیسے کوئی بیار ہوا ، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہو گا اور پیسے بھی دینے پڑیں گے،مریض نے ڈاکٹر سے آپریشن بھی کرایا اور پھر باادب روپیے بھی دیے اوراس پر ڈاکٹر کاشکریہ بھی ادا کیا، یہاں کوئی مریض پنہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب! آپ نے میرا جوآپریشن کیا ، اس پر میں آپ کا کوئی شکوہ نہیں کرتا ؛ بل کہ اس پر میں صبر کرتا ہوں؛ بل کہ بیہ کھے گا کہ آپ کاشکر بیہ کہ آپ نے میرا علاج کردیااور میرے اوپر آپ نے احسان فرمایا ، جب دنیا کا ادنیٰ ڈاکٹرجس کی طرف سے پیجمی امکان ہے کہ غلط کر ڈالے اور میجھی امکان ہے کہ اپنی غرض کے لیے آپریشن کرتا ہو، جب وہ ہمیں تکلیف ومصیبت وے رہاہے اور ہم بیہ بھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ اور مصلحت ہے، تو ہم اس کاشکر بیادا کرتے ہیں ، توحقیقی ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کوئی بیاری ہارے ہی فائدہ کے لیے دیتا ہے، تو کیا شکرنہیں کیا جاسکتا؟ اور وہ ہاری مصلحت کے لیے بھی فقروفاقہ دے تو کیا اس پر اس کا شکرنہیں ہوسکتا؟ بے شک ہوسکتا ہے، اس لیے فقیرشا کرسب سے افضل ہے۔

نرِ اخوف شيطان كوبھي حاصل تھا

خوفِ خدا سے مقصود یہ ہے کہ آدمی معاصی اور گنا ہوں سے بیچے ، اگرخوف کے ذریعے گنا ہوں سے بیچے ، اگرخوف کے ذریعے گنا ہوں سے بہیں بیچا تو ایسا خوف شیطانی خوف ہے۔ قر آن میں ہے :

(جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کراور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں۔)

دیکھیے! شیطان خود کہہر ہاہے کہ وہ اللہ سے خوف کرتا ہے؛ مگر کیا بیخوف اس کا معتبر ہوگا؟ ہرگر نہیں؛ کیوں کہ اس خوف کے ساتھ گناہ سے بچنا اور پر ہیز کرنانہیں پایا گیا،اس لیے خوف وہ معتبر ہے جوگناہ سے بچائے۔

اس پر مجھا یک بات یادآگئ کہ ایک مرتبہ جناب مقصود علی خان صاحب مرحوم، مدر اعلی روز نامہ ' سالار، بنگلور' میرے پاس آئے اور وقاً فو قاً بڑی محبت سے میرے پاس آئے اور وقاً فو قاً بڑی محبت سے میرے پاس آئے رہتے تھے اور جب بھی کوئی اشکال پیش آتا تو فون سے یا خود تشریف لا کرمعلومات کرتے تھے، اسی طرح ایک بار آئے اور کہا کہ مولانا! قرآن برخ در ہا تھا، ایک آیت پڑھی: ﴿إِنِّيُ اُخَافُ بِرُ صَادِ اِللّٰهُ رَبُّ الْعلامِینَ ﴾ اور کہنے گے کہ شیطان کو جب خوف خدا حاصل ہے، تواس کی بخشش کیوں نہ ہوگی؟ بیشبہ دل میں آگیا اور پریشان ہوکر آیا ہوں کہ اس کا جواب معلوم کروں، میں نے یہی عرض کیا کہ بخشش جس خوف پر ہے، وہ ایسا خوف ہے، جو انسان کو معاصی سے رو کے ، مطلق خوف کی کوئی فضیلت نہیں، اس پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ بات مجھے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور طرح کے شبہات دل میں آئے تھے۔

الغرض اس سے بیہ بات اور بھی واضح ہوگئ کہ اللہ کا خوف اس لیے مطلوب ہے کہ اس سے گنا ہوں سے بیخ کی قوت حاصل ہوتی ہے اورا گرخوف تو ہواور وہ گناہ سے نہ بچائے تو ایسا خوف اللہ کے نز دیک نہ مطلوب ہے نہ محمود ہے؛ اس لیے نبی

"اللهُمَّ اقُسِمُ لَنَا مِنُ خَشُيَتِكَ مَا يَحُولَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَاصِينُكَ" (اكالله جميس تيرے خوف ميس سے اتنا حصہ عطافر ما، جو جمارے اور تيرے گنا جول كے درميان آڑين جائے) (الجامع للترمذي:٣٢٢٣)

معلوم ہوا کہ خوف کی ضرورت اس لیے ہے کہ آ دمی اللہ سے ڈرکر گنا ہوں سے باز آجائے۔

### ایک سوال کا جواب

پوچھا گیا کہ حضرت! بیکسے معلوم ہوکہ خداکی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوچکی ہے؟ فرمایا: جب انسان، انسان سے محبت کرتا ہے تو کیا معلوم نہیں ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ دل کا میلان اس کی طرف زیادہ ہے، اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، بیعلامت ہے کہ دل کا میلان اس کی طرف زیادہ ہے، اس طرح جب اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو ہمیشہ ذکر میں رہے گا، قبل میں رہے گا، دنیا کے دھندوں سے دور رہے گا اور اگر دنیا کے دھندوں سے دور رہے گا اور اگر دنیا کے دھندوں میں رہے گا، تب بھی اس کا دل اللہ کی طرف ہوگا۔ جیسے قرآن میں ہے:

﴿ جَمَالٌ لا تُلْهِیٰهِمْ تِبِحَارَةٌ وَّ لاَ بَنِعٌ عَنُ ذِکُو اللّٰهِ ﴾ ((النُورِ نِبِسِ)) در نہ کے دور سے نہ تجارت عافل کرتی ہے اور نہ خریدو فروخت عافل کرتی ہے اور نہ خریدو فروخت عافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت عافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت عافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت عافل کرتی ہے اور نہ خرید و

اورجیبا کہ آپ صَلیٰ لاَلهٔ النہ وَ اِسْ مِنْ لَاللهٔ اللهِ وَ اِسْ مِنْ مِنْ اِللهُ اللهِ وَ اِسْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ وَ اِسْ مِنْ اللهِ اللهِ وَ اِسْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

سب کا، اذان ہوتو فوراً مسجد کی طرف کیکے گا، ان علامات سے مجھا جاسکتا ہے کہ اس کواللہ سے مجت ہوگئی ہے۔ سے محبت ہوگئی ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رَحِمَیُ اللّٰہ نے اسی کواس شعر میں کہا ہے:
ہرتمنا دل سے رخصت ہوگئی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئی

## الله والابننے کے لیے دنیا چھوڑ ناضروری ہیں

بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ اللہ والا بننے کے لیے تجارت، بیوی، بیچہ سب پھی چھوڑ ناضروری ہے، یہ غلط بات ہے، شیطانی وسوسہ اور دھوکہ ہے؛ بل کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام بھی اور ترجی کرتے ہے، ملازمت بھی کرتے ہے، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہے، بیول کی دیکھ رکھی کرتے ہے، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہے، بیواللہ والا اور کیے بھر بھی سب سے بڑے اللہ والے تھے، ان سے بڑا اللہ والا اور کیے بھر بھی سب سے بڑے اللہ والے تھے، ان سے بڑا اللہ والا اور کون ہوسکتا ہے؟ اور مذہب اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ کاروباراور تمام کام کرتے ہوئے میں اللہ والے بن کر رہواور سب کے حقوق ادا کر واور یہی ذریعہ ہے اللہ تک بیٹے کا ، اس کے برخلاف اگر کوئی اپنے اہل وعیال کے ، ماں باپ کے، پڑوسیوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق ادانہ کرے، تو وہ حقیقی اللہ والا بی نہیں۔

چناں چاہی صدیث میں آیا ہے کہ پھولوگ نبی اکرم صَلَیٰ لاَلِهُ الْبَوْرِ َ لَمُ کَا مُورِ اللّٰہُ الْبَوْرِ َ لَم آکراز واج مطہرات سے آپ صَلَیٰ لاَلَهُ الْبَرِ مِنْ کَی عبادت کے متعلق دریافت کرنے لگے، جب ان کو آپ صَلَیٰ لاَلَهُ الْبَرِ مِنْ کَی زندگی کا اصول وطریقہ بتایا گیا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی آرام بھی کرتے ہیں ، بھی روزے رکھتے ہیں اور بھی افطار کرتے ہیں ؛ نیز آپ صَلَیٰ لاَلَهُ الْبَرِ مِنْ کَم اپنی ہیویوں اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو انھوں نے اس کو بہت کم شار کیا اور کہنے لگے کہ آپ صَلَیٰ لاَلِهُ الْبَرِ مِنِ نَمْ کَی بات تو دوسری ہے؛ اس لیے کہ آپ صَلَیٰ لاَلِهُ الْبَرِ مِنِ نَمْ جَنْ مَنْ اللّٰ ا

بخشائے ہیں، پھر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا: میں 'صوم دہر' رکھوں گا (بالکل افطار نہیں کروں گا)، تیسرے نے کہا: میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، آپ صَلَیٰ (لَاٰلِهَ اَلِیٰهِ اَلِیٰہِوَلِیْسَا َ کہا: میں عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، آپ صَلَیٰ (لَاٰلِهَ اَلِیْهِوَلِیْهِ اِلْلِیْهِوَلِیْهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

(الصحيح للبخاري:٤٤٥ / ١٠٣٩ الصحيح للمسلم: ٢٢٨٨)

اس حدیث میں بڑی عبرت ہے؛ کیوں کہ آپ صَلیٰ لاَفِهُ الْبِوَکِ مِنْ الله واليا الله واليا ہونے کے باوجود، دنیوی سارے کام انجام دیتے تھے، تمام کے حقوق ادا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والا بننے کے لیے راہب بننا ضروری نہیں؛ بل کہ جائز بھی نہیں۔

اسی لیے جو بیہ بچھتے ہیں کہ اللہ والا بننا دنیا چھوڑ نے سے ہی ہوتا ہے؛ بیغلط ہے،
اصل بیہ ہے کہ محنت وکوشش کی جائے احکام اللہی پر چلنے کی ، یہی اللہ والا بننا ہے؛ ورنہ تو
بعض لوگ دنیا چھوڑ کر بھی اللہ والے نہیں بنتے مثلا بعض لوگ مدر سے کے ماحول
میں جود بنی ، اصلاحی ماحول ہوتا ہے، رات دن " قال اللہ وقال الرسول "ہوتا ہے، اس کے یا وجود بعض طلبہ ہیں ، جونماز تک نہیں پڑھتے۔

معلوم ہوااللہ والا بننے کے لیے اصل فکروتڑپ ہے،آپ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اگر تڑپ ہے،آپ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اگر تڑپ وفکر ہو،تو اللہ والے بن سکتے ہیں، دنیا کے جھمیلے ومصروفیات آپ کواللہ والا بننے سے نہیں روک سکتے۔

ا بک مرتبہ مجلس میں حضرت والا نے فر مایا: میں ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولانامسے اللہ خان صاحب رحمَ الله کے یاس بیٹا ہوا تھا، ایک آدمی آیا اور تعویذ ما تکنے لگا، حضرت مُرحَمُ اللِّلْمُ نے کہا کہ جاؤ! بھائی جان سے لے لو (بھائی جان سے مراد حضرت والاکے صاحب زادے ہیں، جن کوطلبا اورعوام سب بھائی جان کہتے تھے) وہ شخص باہر گیا، پھرتھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگا، حضرت! آپ ہی دے دیجیے، کرتا'' وہ شخص پھر ہاہر گیا اور پچھ دیر کے بعد پھر آ کراسی طرح کہا کہ حضرت! تعویذ آپ ہی دے دیجے، حضرت رحم کاللہ نے چروہی جواب دیااور جھیج دیا اور میری طرف دیکھ کرفر مانے لگے:''ہم تو سنار تھے،لوگوں نے ہمیں لو ہارسمجھ لیا'' یعنی کوئی ساركے ياس لوہ كا پچھكام بنانے لے جائے، توبية "وضع الشيء في غير محله" کی قبیل سے ہوگا، اسی طرح آج لوگ اللہ والوں کے پاس بہ جائے اپنی اصلاح کرانے کے اور معرفت الہی حاصل کرنے ہے، دینی باتیں معلوم کرنے ہے، وصول الی اللہ کے طرق معلوم کرنے کے، تعویذ کے بارے میں یو چھنے جاتے ہیں، دنیا کے بارے میں معلوم کرنے جاتے ہیں کہ حضرت میرا فلاں کام رک گیا ہے، حل کر دیجیے، وغیرہ وغیرہ۔

#### خوف خدا کی فضیلت

الله تعالی نے ایک جگہ خوف کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ایک جگہ اس کی ضرورت اور اس پر مرتب ہونے والے تمرے کا ذکر فرما یا ہے، میں پہلے آپ کو وہ آیت سنا تا ہوں، جو ﴿ فَيُوْدَوَ الْنَاإِنَائِنَا ﴾ میں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں:

— ♦ فيضان معرفت

﴿ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَواٰى ٢ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُواٰى. ﴾ ﴿ النَّازِعَاتِ ٢٩: ٣٠ - ٣٠)

(جوآ دمی اپنے پرور دگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھا تا ہے اور اپنے نفس کو گنا ہوں سے بچا تا ہے، تواس کے لیے جنت، ٹھکا نہ بنادی جاتی ہے)
معلوم ہوا کہ خوف خداوہ چیز ہے جس پراللہ کی جانب سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، کیا بیکوئی معمولی بات ہے کہ آ دمی کو جنت مل جائے؟!!

"الله مَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ ، وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنُ قَوُلٍ أَوُ عَمَلٍ ، وَ أَعُو ذُبِكَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنُ قَوْلِ أَوْ عَمَلٍ ."

(اےاللہ! میں جھے ہنت مانگتا ہوں اوراس چیز کا سوال کرتا ہوں ، جو مجھے جنت کے قریب کرنے والی ہو،خواہ مل میں سے ہویا قول میں سے ہو۔)

(سنن أبي داؤد:١٢٦٥،مسند أحمد:١٣٠٢)

جوطرزِ زندگی جنت کے قریب کرنے والی ہو، اللہ سے اس کو ما نگا جارہاہے کہ مجھ کووہ عمل عطا فر ما اورا سے اللہ! میں دوزخ سے پناہ چا ہتا ہوں اوراس کے ساتھ اس چیز سے بھی پناہ ما نگتا ہوں، جوجہنم کے قریب کرنے والی ہو، جوعقا کد، جواعمال اور جو طرزِ زندگی مجھے جہنم کے قریب لے جانے والی ہو، اس سے بھی پناہ ما نگتا ہوں۔

— ♦ فيضان معرفت السخم

الغرض جنت کی خواہش ہر مومن کے دل کی آواز ہے اور جہنم سے بچنا بھی اس کے دل کی آواز ہے ؛لیکن اس کا طریقہ کیا ہو؟ طریقہ یہی ہے جو قر آن نے بتایا:

﴿ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَواٰى ٢ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُواٰى. ﴾ ( النَّانِعَاتِ ٢٩: ٣٩ - ٣٠)

الله کے سامنے جواب دہی کا خوف کہ مجھے سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا ، جب آ دمی کے دل میں اس بات کا خوف آئے گا ، وہ گنا ہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور جوابیا کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

## حضرت مولا نااسدالله صاحب رَحَمُ اللهُ كَي تواضع

ایک واقعہ سنا تا ہوں، ہمارے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، حضرت مولانا اسداللہ خان صاحب رَحِمَهُ لُولِاً ، جوحضرت تھانوی رَحِمَهُ لُولاً ہُ کے خلیفہ سے اوران کے خلیفہ حضرت مولانا قاری صدیق احمصاحب باندوی رَحِمَهُ لُولاً ہُ اورحضرت اقدس مفتی مظفر حسین صاحب رَحِمَهُ لُولاً ہُ ہیں، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عمدہ اور نئے کپڑے بہن کر کہیں جارہے تھے، راست میں ایک جھاڑ ودینے والی جھاڑ رہی تھی، حضرت رَحِمَهُ لُولاً ہُ کے اوپر پچھ دھول وغیرہ لگ گئی اور کپڑے کچھ میلے ہوگئے اور حضرت رَحِمَهُ لُولاً ہُ مِسی بڑے نظیف ولطیف مزاج انسان تھے، گئی گی مرتبہ وضوکرتے تھے، جب یو چھا گیا، تو فرمایا کہ دل کوسکون نہیں ہوتا، چناں چہاں دھول وغیرہ کی وجہ سے اس جھاڑ انے والی کوڈانٹ دیا اور کہا کہ مجھے جھاڑ ودینا بھی نہیں وغیرہ کی وجہ سے اس جھاڑ ان قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بیٹھے تو دل بے چین ہوتا ہے، بے قراری پیدا ہوتی ہے، طلبہ کو بلاتے ہیں، خدام کو بھوتھوں کے بھوتھی کے دور کی میٹھی کے دور کیا ہو کیٹھی کے دور کی میٹھی کی کھوتھی کے دور کی میٹھی کے دور کی کھوتھی کی کھوتھی کے دور کے بھوت ہوتھی کی کھوتھی کے دور کی کھوتھی کی کھوتھی کی کھوتھی کے دور کی کھوتھی کے دور کی کھوتھی کے دور کی کھوتھی کی کھوتھی کے دور کی کھوتھی کی کھوتھی کے دور کے دور کے کھوتھی کے دور کی کھوتھی کے دور کی کھوتھی کے دور کی کھوتھی کے دور کھوتھی کی کھوتھی کھوتھی کو کھوتھی کھوتھی کھوتھی کے دور کے دور کھوتھی کھوتھی کے دور کے دور کھوتھی کھوتھی کو کھوتھی کھوتھی کھوتھی کے دور کھوتھی کھوتھی کے دور کھوتھی کھو

امام شافعی رَحَمُ اللِّهُ كاایک واقعه

امام شافعی ترکی گلائی کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید ترکی گلائی کا دربار تھا،اس کی مجلس میں مذاکرہ ہورہاتھا اور بڑے بڑے علا وہاں موجود سے ،امام شافعی ترکی گلائی اس وقت چھوٹی عمر کے سے؛ لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے ، ہارون رشید ترکی گلائی نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بین جا کہ بیٹھ گئے ، ہارون رشید ترکی گلائی نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بین بناوکہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا:اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسکد تو بناستے ہیں؛لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بناسکتے ،ہاں!احکام بنائے جاسکتے ہیں،زندگی میں انسان کو سرتگ سے فیصلہ نہیں بناسکتے ،ہاں!احکام بنائے جاسکتے ہیں،زندگی میں انسان کو سرتگ سے فیصلہ نہیں بناسکتے ،ہاں!احکام بنائے جاسکتے ہیں،زندگی میں انسان کو سرتگ سے ناراض ہوتا ہے؟ بیتو بناسکتے ہیں؛لیکن بیسوال کہ ایک آ دمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ بیتو غیب کی بات ہے، کسی انسان کے بارے میں قرآن دوزخ میں جائے گا؟ بیتو غیب کی بات ہے، کسی انسان کے بارے میں قرآن وحدیث کا جانے والاغیب کی بات کیسے بیان کرسکتا ہے؟

⊩ فیضار معرفت ⊩ اجازت ہوتو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں ، بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجیے ، اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رَحِمَ اللَّهُ کو بردی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا،امام شافعی والا ہوں، آپ اوپر بیٹھے ہیں اور میں نیجے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچاتر آیاور مجھاور بھادیجے (بداولیاءاللدجوہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، بادشاہ ہوتو کیا ہوا؟ اس لیے کہ جو"اللّٰهُ اَکُبَرُ"کی رہ دن رات لگا تا مو، ہروفت اس کی زبان پر "اللّٰهُ اَکُبَرْ" کانعرہ ہواور دل میں اس حقیقت کو جمالیا ہو کہ اللہ سے بڑاکوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑ اسجھ ہی نہیں سکتا )امام شافعی رَحَمُ اللَّهِ اللَّهِ كَا لَكُ كَهُ آبِ سَائِل بين اور مين مجيب مون ،جواب دينے والے كا مقام اونیا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے ؛ اس لیے آپ کو نیجے ہونا جا ہیے، با دشاہ نے اس چھوٹے سے بیچے کی بیگفتگوسنی اور کہا کہ اس بیچے کواویر بٹھا دواور ہمارے لیے نیچے انتظام کردو، امام شافعی مُرحَمُ گُلالِنْ گواویر تخت پر بٹھا دیا گیااور بادشاہ نیچاتر گیا،امام شافعی رَحِمَهُ للله نے کہا کہ اب آب اپنا سوال پیش كريى؟ جب سوال پيش كيا توامام شافعي مَرْكِمُ اللَّهُ في كما كمين ايك سوال آپ سے کرتا ہوں ،آپ بتا تیں کہ کیا زندگی میں بھی ایسا ہواہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گنا ہوں سے پچ گئے ہوں اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی چیز مانع بھی نہیں رہی ہو، جو جی جاہے آب کر سکتے ہوں؟لیک محض اللہ کے خوف اور ڈرکی وجہ سے آپ نے گناہ کوچھوڑ دیا ہو، بھی ایسی نوبت آپ کوآئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں بسااوقات ہوا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی ، کوئی دیکھنے والا تک نہیں تھا؛ لیکن اس کے باوجود میں نے گنا ہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ کوئی تو مجھ کونہیں دیکھر ہاہے ؛کیکن اللہ مجھ کو و کیررہا ہے۔ اس پر امام شافعی رَحِمَا للله فی رَحِمَا للله فی رَحِمَا لله فی ایک کے سوال کا 

(جوآ دمی اللہ کے خوف سے ڈرگیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گنا ہوں سے پچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکا نہ بنادیا جا تا ہے۔)

امام شافعی رَحَمُ گُلالله نے کہا: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان شاء اللہ جنتی ہیں۔

معلوم ہوا بھائیو!اللہ کاخوف اتنی قیمتی چیز ہے،اتنی بھاری چیز اور عظیم الثان چیز ہے کہ جس آ دمی کے دل میں اللہ کاخوف آ جاتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کھودیتے ہیں۔

#### ايك عبرت آموز حديث

خوفِ خداکی ایک فضیلت بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ، جس کو امام منذری رَحِکُ اللّٰہ اللّٰہ فی ''التر غیب والتر هیب'' میں روایت کیا ہے۔

ا فیضان معرفټ ا کرنے کاحق ہوگا، وہنخص پہلے ہی سے برائی کاعادی تھا،اسے بیہموقعہ غنیمت نظرآیا اوراس نے اس عورت کورقم دینے کا وعدہ کرلیا اوراس سے اپنی نفسانی خواہش بوری كرنے كے ليكسى كمرے ميں لے گيا، جب برائى كا وقت آيا تو وہ عورت كانپنے لكى اوراس برخوف و دہشت طاری ہوگئی ،اس نے اس عورت سے بوچھا کہ تو کیوں خوف زدہ ہے اور کانی رہی ہے؟ وہ کہنے گی کہ میں نے میری پوری زندگی میں بھی برحركت نبيس كى اورآج مجھاس حرام وناجائز كام كواس ليے كرنا يرد ہاہے كەميرے یجے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں اوران کا کوئی گفیل نہیں ہے اور یکانے کا کوئی سامان نہیں، میں انتہائی مجبور ہوکرسو چنے لگی کہ کیا کرسکتی ہوں، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اینے آپ کوسی کے حوالے کر کے اور اپنی عصمت اور اپنی پاک دامنی کو پیچ کراس سے جو کچھ روپے حاصل ہوجائیں، اس سے بچوں کی پرورش کروں،تو ان کی ضرورت اوران کے کھانے کا نظام کرنے کے لیے میں نے اس برائی کا ارادہ کیا ؛مگر مجھاللہ کا خوف ہور ہاہے اوراس لیے مجھ پر کیکی طاری ہے۔

عورت دل سے کہ رہی تھی، تواس کی بات دل پراٹر انداز ہوئی اورعورت کی یہ داستان سن کراوراس کا اللہ سے بیخوف د کھر، اس مرد کے دل میں بھی اللہ کا ڈراور خوف پیدا ہوگیا، اور کہنے لگا کہ تو صرف ایک بارگناہ کا ارادہ کر کے اللہ سے اس قدر خوف کررہی ہے اور میرا حال یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی اس کی نافر مانی میں اور معصیت میں گزاری ہے، مجھے اللہ کا تجھ سے زیادہ خوف کرنا چا ہیے؛ اس لیے میں تو بہ کرتا ہوں کہ آج سے بھی گناہ نہیں کروں گا اور میں نے جو تجھ سے رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی تجھ کو دول گا۔ اب اس نے اس عورت کو وہ رقم بھی دے دی اور برائی سے تو بہ بھی کرلی ، اس عورت کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک آ دمی کو اس کی طرف سے سے تو بہ بھی کرلی ، اس عورت کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک آ دمی کو اس کی طرف سے سے تو بہ بھی کرلی ، اس عورت کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک آ دمی کو اس کی طرف سے

نبی اکرم مَائی لانهٔ البَرِوکِ کُم فرماتے ہیں کہ رات کو اس کا انتقال ہوگیا اور شیخ لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر اکھا ہوا ہے کہ " قَدُ غَفَرَ اللّٰهُ لِلْکِفُلِ" اللّٰہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت کردی اور لوگ پڑھتے ہوئے جارہے تھے، گزرنے والے روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ اس کے دروازے پر بھی پچھ برائی تو بھی پچھاور برائی لکھی ہوتی تھی؛ گرآج عجیب حالت ہے کہ اللّٰہ نے کفل کی مغفرت کردی، لوگ کہنے گئے کہ آج اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اتنا برا آدمی، اتنا شریر و فاسق آدمی اور اللّٰہ نے اس کی مغفرت کردی! جب لوگوں نے تحقیق کی تو اس عورت کا واقعہ معلوم ہوا، خود عورت نے آکر بتایا کہ رات ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، تب لوگوں کو بچھ میں آیا کہ اللّٰہ نے اسی لیے اس کی مغفرت کردی۔

(الترغيب والترهيب:٢٥٨/٣) (الترغيب والترهيب:٢٥٨/٣) (الترغيب والترهيب:٢٥٨/٣) (الترغيب والترهيب:٢٥٨/٣) (الترغيب والترهيب وا

— افیضان معوفت اسسسمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک خوف اور ڈراوراس کی بنا پر گنا ہوں سے پر ہیز، بڑی مبارک چیز ہے۔

# ايك عظيم علم اورنكته

یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کے بارے میں فرمایا ہے:
﴿ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهُولَى ﴾ (النَّافِعَاتِ ٣٩٠)

(جواللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرے اور اس کے نتیج میں نفسانی خواہشات سے رک جائے۔)

اس میں ایک عظیم علم اور نکتہ ہے، وہ یہ کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے جانے کا، اللہ کے سامنے جائے کا، اللہ کے سامنے جا کر بیان دینے کا اور اپنے گنا ہوں کے سلسلے میں جو سوال ہوگا، اس کے جواب دینے کے بارے میں جو آ دمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالی اس کو جنت میں ٹھکا نہ عطا فرماتے ہیں؛ اس لیے آ دمی کو ایک طرف اپنے گنا ہوں کا خیال کرنا چا ہے کہ مجھ سے گناہ تو نہیں ہور ہے ہیں؟ اگر ہور ہے ہیں تو سب سے پہلاکام بیہ کہ معافی طلب کرے اور دوسرے نہیں آ دمی کو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ جو خض اللہ کے ڈر کے مارے گنا ہوں سے بچ گا، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔

آج الله کا ڈرلوگوں کے قلوب سے نکل گیا؛ اس کی وجہ سے بے تخاشا گناہ کرتے چلے جارہے ہیں، ان کو خیال تک نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور حاضری دینا ہے اور وہاں سوال وجواب ہوگا، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی درمیانی چیز کے، اللہ تعالی براہ راست سوال کرے گااور جمیں وہاں اس کا جواب دینا ہوگا، بیر حید کے اللہ تعالی براہ راست سوال کرے گااور جمیں وہاں اس کا جواب دینا ہوگا، بیر حید کے در کے اللہ تعالی براہ راست سوال کرے گااور جمیں وہاں اس کا جواب دینا ہوگا، بیر حدد کے در کے در

(الصحيح للبخاري:١٣٢٨،مسند أحمد:١٤٥٣٥)

ذرااندازه کرو! اگرکسی بادشاه کامحل ہو، وہاں پراس کی فوج موجود ہواور وہ پورے کروفر کے ساتھ وہاں بیٹھا ہو، لا وکشکر اور ساری طاقت وہاں پرموجود ہواور ہم کو مجرم بنا کراس کے دربار میں لے جایا جائے ، تواس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اور کیا کیفیت ہوگی؟ ایک طرف شرم وحیا، دوسری طرف ڈروخوف پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارا دل کا نپ جائے گا، نیندا ڈ جائے گی، چین ختم ہوجائے گا اور ہم بیچا ہیں گے کہ ہمیں زندہ رہ جائے گا، نیندا ڈ جائے موت آ جائے تو کتنا اچھا ہو؟!!اس لیے کہ اس قدر ذلت ورسوائی بادشاہ کے دربار میں مجرم بنا کر لے جایا گیا ہے، یہ کیسے برداشت ہوگی؟!!

بھا ئیو!جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے ، توسوچو کہ اللہ کے دربار کا کیاحال ہوگا؟اس کے دربار میں، قیامت کے میدان میں دنیا کے پہلے انسان سے لے کردنیا کے آخری انسان تک سب جمع ہوں گے اور اللہ کے فرشتے بھی وہاں جمع ہوں گے اور اللہ کے فرشتے بھی وہاں جمع ہوں گے اور اللہ کے فرشتے بھی وہاں جمع ہوں گے اور علی الاعلان حساب لیاجائے گا، دھا نک کراور چھپا کرنہیں لیاجائے گا اور حساب پوری مخلوق کے سامنے آجائے گا۔ اب بتاؤ کہ کیا حال ہوگا؟ ایسے موقع پراگر ہمارے سے سوال ہواور جواب کا مطالبہ ہو، تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو مطالبہ ہو، تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو مطالبہ ہو، تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو مطالبہ ہو، تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلے آدمی کو مطالبہ ہو، تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو مطالبہ ہو، تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اس کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو مطالبہ ہو، تو ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو مدین کو کہ کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو میں کی کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو میں کی کو کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو میں کی کھورٹ کی کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو میں کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو میں کیا جواب ہوگا؟ اس کیا جواب ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے آدمی کو میں کیا جواب ہوگا گا کیا گا گا کیا گا کیا گا گا کیا گا گا کیا گا گا کیا گا گا

# خوف اورمحبت کی ایک عجیب مثال

یہاں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں ، وہ یہ کہ کاروں ، بسوں اور دیگر سوار یوں میں دوشم کی طافت ہوتی ہے، ایک سے کارکوآ گے بڑھایا جا تا ہے اور دوسری سے اس کوروکا جاتا ہے اور بید دونوں طاقتیں کارا وربس وغیرہ سب کے لیے ضروری ہیں ؛ تاکہ بیا بنی منزل تک پہنچ سکیں ،اگرآ گے لے جانے والی قوت نہ ہو، تو بیسواریاں تاکہ بیا گیا دراگر روکنے کی قوت نہ ہو، تو بیسواریاں ہروفت خطرے کا شکار ہوتی رہیں گی ،اسی روکنے کی قوت نہ ہو، تو بیسواریاں ہروفت خطرے کا شکار ہوتی رہیں گی ،اسی روکنے کی قوت کو ہریک (Brake) کہا جاتا ہے۔

ایک اہم نکتہ ن کیجے! وہ یہ کہ علمانے لکھا ہے کہ خوف خدا دوشم کا ہوتا ہے: ایک یہ کہ بندے کے دل میں اللہ کی جلالت وعظمت کی طرف نظر کرتے ہوئے خوف بیدا ہواور دوسرا یہ کہ اللہ کی سزا وَل اور عذا بول اور اس کی طرف سے گنا ہوں پر بیان کی ہوئی وعیدوں پر نظر کرتے ہوئے خوف ہو۔

اگرچہ بیہ دونوں شم کے خوف معتبر ہیں اور ان دونوں پر اللہ کی طرف سے فضیلت ملے گی ، مگر جوخوف صرف اللہ کی جلالت وعظمت کے پیش نظر ہو، اس کا درجہ بہت اونچاہے ؛ کیوں کہ بیخوف کسی اپنی غرض کی بنا پرنہیں ہے ؛ بل کہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی بڑائی و بزرگی کی وجہ سے ہے اور عارفین کا خوف اسی شم کا ہوتا ہے۔ امام غزالی مُرحَّدُ الله کی عظمت وجلالت کی وجہ سے خوف کا

ہونا،ایک بلندترین مقام ہے اور بیخالص موحدین وصدیقین کامقام ہے۔
الغرض کوئی اللہ کا خوف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالی گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا اور سزا دے گا، تو بیخوف بھی ٹھیک ہے اور اس پر بھی تواب ہے، مگراعلیٰ و افضل مقام بیہ ہے کہ اللہ کا خوف وڈراس کی جلالت وعظمت اور اس کی صفات کا خیال کرتے ہوئے ہواور اس سے بھی اعلیٰ مقام بیہ ہے کہ دونوں قتم کا خوف ہو، حضراتِ انبیاعلیہم السلام اور صحابہ کرام ﷺ واولیاء اللہ سے دونوں قتم کے خوف کا ثبوت ماتا ہے کہ وہ حضرات ایک طرف اللہ کی جلالت وعظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا خوف کرتے سے کہ وہ حضرات ایک طرف اللہ کی جلالت وعظمت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا عذاب اور کرتے سے کہ وہ دوسری طرف اس لیے بھی اللہ کا خوف کرتے سے کہ اس کا عذاب اور اس کی سزا بھی بڑی اور شد یہ ہے جس کا تحل نہیں کیا جاسکا۔

\$\arrangle \quad \

حدیث میں آتا ہے کہ آپ صَلَیٰ لاَفِهُ عَلَیْهِ کِینِ کَمِی کواللہ کا اس فندر ڈروخوف تھا کہ بسااوقات تیز وتندہوا چلتی یا کوئی سیلا ب کی شکل ہوجاتی یاز ورز ورسے بارش آنے گئی یا بجلیاں چیکتیں اور کڑ کتیں، تو آپ صَلیٰ لفِیہَ البَہِوسِکم کے دل پراس کی وجہ سے ایک كيفيت طاري موجاتي، خدا كا دُر اورخوف غالب آجا تااور آپ صَلَيُ لاَيْهَ عَلَيْهِ رَسِّلُم دور کرمسجد کی طرف جاتے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ، بعض صحابہ کرام نے یو چھا کہ یارسول اللہ صَلَیٰ لائِنَةَ لَیْرَسِنِ اللہ اللہ اللہ کے ایوں ہیں؟ اللہ کے نبی صَلَیٰ لاَیْهُ لَیْرُوسِنَم نے فرمایا کہ مجھے ڈرہے کہ ہیں قیامت بریانہ ہوجائے۔ حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صَلیٰ لائِعَلیْوسِ کم سے یو جھا: کیا بات ہے کہ آسان پر جب بادل آجاتا ہے تو آپ صَلیٰ لائم عَلیْورَا کے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ اور جب بارش ہوجاتی ہے تو آپ صَلیٰ لاللہ عَلیہ وَسِلْم کی یہ کیفیت ہے کہ تہیں ایبا تو نہیں کہ قوم عادی طرح اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمادیں کہ قوم عادیر عذاب بادل کی شکل میں آیا تھا ، انھوں نے یہ مجھا کہ اب بارش ہونے والی ہے اور كَنِي لِكُ ﴿ هَاذَا عَادِضٌ مُّمُطِرُنَا ﴾ (اب يه بادل بارش برسائكًا) مرالله ن اس کے ذریعے ان پر پھر برسا کران کو ہلاک کردیا،حضور صَلی لان کو پارے ہیں کہ جب بارش ہوجاتی ہے،تو مجھے اظمینان ہوجا تاہے کہ بارش ہورہی ہے،اللّٰد کا عذاب نازل تہیں ہور ہاہے۔

(الصحيح للبخاري:٢٩٢٤،سنن أبي داؤد:٣٣٣٣)

حضرات! آج سخت ہواؤں کے چھکڑ چلتے ہوں،خوب بارش ہوتی ہو،سیلاب اورطوفان ہو یا سونا می جیسا کوئی واقعہ پیش آتا ہو،مختلف حوادثات پیش آتے ہوں؛ لیکن ہمارے دلوں پراس کا کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی ہم بے حس ہو گئے ہیں، گویا ہم کو اطمینان ہوگیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہونے کانہیں۔

بیے بے خوفی خطرناک ہے،قران کریم نے فرمایا کہ ذراسو چواور دیکھوکہیں ایبا تو نہیں کہتم کواطمینان ہواوراللہ تمھارےاو پر پتھروں کی بارش نازل کر دیں۔

﴿ اَمْنَتُمُ مَّنُ فِي السَّمَاءِ أَنُ يَّخُسِفَ بِكُمُ الْأَرُضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ اللَّهُ أَمُ اللَّرُضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ المَّ أَمُ أَمِنتُمُ مَّنُ فِي السَّمَاءِ أَنُ يُّرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا، فَسَتَعُلَمُونَ كَمُورٌ المَّلِكَ : ١٦-١٤) كَيُفَ نَذِيْرٌ. ﴾

حضرات! غور سیجیے کہ اللہ کے برگزیدہ نبی کو ہوا اور بادل کی وجہ سے اللہ کا خوف ہور ہا۔ ہور ہا ہے اور ہم کوکوئی خوف ہوں ہوتا، گناہ بھی جاری اور اطمینان بھی جاری ہے، گناہ بھی جاری ہے اور کھانا بھی جاری ہے، گناہ بھی جاری ہے اور سونا بھی جاری ہے، گناہ بھی جاری ہے اور سونا بھی جاری ہے۔ گناہ بھی جاری ہے اور شجارت بھی جاری ہے۔

## خوف خدا بھی مانگنا جا ہیے

\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

اورایک حدیث میں فرمایا:

"اَللَّهُمَّ اجُعَلُ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلُ خَشْيَتَكَ أَخُوَفَ اللَّشْيَاءِ عِنْدِيُ " (كنزالعمال:٩٠/٣: يَطْلَيْكَ:٣٦٣٥)

(اے اللہ! تو اپنی محبت میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنادے اور اپناخوف وڈرتمام چیزوں سے زیادہ خوفناک بنادے۔)

معلوم ہوا کہ اللہ سے اس کی بھی دعا کرنا جا ہیے کہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما؟
کیوں کہ جب آ دمی کے دل میں اللہ کی جلالت وعظمت کی وجہ سے اس کا ڈراورخوف
آجا تا ہے یاوہ بیسو چنے لگتا ہے کہ میری حرکتوں پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی ، تو اس کی وجہ سے وہ گنا ہول سے ضرور نیجے گا۔

#### آل حضرت صَلَىٰ لَاللَّهُ لَلْهِ وَكِيلًا كَا خُوفِ خدا

ہمارے اسلاف کی سیرت کا اس لحاظ سے مطالعہ کریں کہ وہ کیسا خوف رکھتے تھے؟ اور آقائے نامدار، تاجدارِ مدینہ صَلَیٰ لاَلاَ اَلِیْ اَلِیْہِ اِللّٰہِ مَلِیٰ لِلاَ اَللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ بن شخیر ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول صدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الله بن شخیر ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول الله صَلَیٰ لاَلاَ اَللَٰہِ صَلَیٰ لَاللّٰہِ اَلٰہِ اِللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اَللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

(السنن للنسائي: ۱۹۹۱، السنن لأبي داؤد: ۲۹۹، مسند أحمد: ۱۵۷۲۲) بير آواز دراصل خوف وخشيت كى بناپررونے كى وجهت تقى اور عام طور پريه بات مير المراب مير المراب المراب

حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صَلیٰ لافِنَ عَلیْورَیِنَ لم بہت بھوکے ہوگئے، کئی دن کا فاقہ تھا ، یہاں تک کہ حضور صَلیٰ لاٰیہَ عَلیٰہِ وَسِنِکُم کو اس بے چینی اوراضطراب کی کیفیت نے گھر کے باہر نکلنے پر مجبور کردیا،اس وفت اللہ کے نبي صَلَىٰ لاَيْهُ لِيَرْسِنِكُم كَى كَياكِيفيت موكى؟! كياحالت موكى ؟! آج مم لوگ کتنا کھاتے ہیں؟!کیسی کیسی نعمتیں ہم کودی جاتی ہیں؟!اورصرف کھانا ہی نہیں کھاتے بل کہ پھل بھلاریاں اورمختلف چیزوں کاانتظام بھی ہوتا ہے، یہ ساری کیااللہ کی معتبیں نہیں ہیں؟ یہاں حضور صَلی لفِیة لیورنے کم کابیمعاملہ ہے کہ کی دن گزرجاتے ہیں ،کھانے کوکوئی چیزمیسرنہیں ،گھر کے اندر چولہا تک نہیں جلتا، جو پچھ تھجور وغیرہ اس طرح کی چیزیں مل جاتیں، اسی کو کھالیتے ہیں، یکانے کے لیے کوئی چیز میسرنہیں ہوتی تھی۔الغرض حضور صَلیٰ لاَفِهُ عَلیْرِیکِ کم بے چین وبے تاب ہوئے ،دو پہر کا وقت تھا،ایک راستے سے گزرر ہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ﷺ سے ملاقات ہوگئ، حضور صَلَىٰ الفِدَة لَيْهِوسِكُم نے ان سے یو جھا کہ دو پہر کے وقت باہر کیسے آنا ہوا؟ ابوبكر! كيابات ہے؟ بيروقت تو آرام كرنے كاہے، ابوبكر ﷺ نے عرض كيا: يارسول الله صَلَىٰ لَاللهُ عَلَيْوَكِ لِمُ مُعُوك برداشت نهين كرسكا ؟اس ليع مجبور بهوكر بابرنكل آیا ہوں ،حضور صَلَیٰ لاٰیهَ عَلیٰہِوسِکم نے فرمایا کہ جس چیزنے تم کو باہر نکالاہے،اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے، اب بید دونوں حضرات مل کر آگے بڑھے، کچھ فاصلے پر جانے کے بعد حضرت عمر النظافی سے ملاقات ہوئی، حضور صَلَیٰ الله عَلَیْورَالله کے نے یو چھا کہ عمر! کیابات ہے؟ دو پہر کی اس سخت گرمی میں باہر کیسے آنا ہوا؟ بیاتو آرام \$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

⊩ فیضان معرفت ا— كاونت ہے، حضرت عمر ﷺ نے كہا كه يارسول الله صَلَىٰ لَافِدَ عَلَيْوَكِ لَمَ الله عَلَىٰ لَوْفَ عَلَيْهِ وَكِ الله كافاقه ہے، آج بھوك برداشت نہيں ہوئى؛اس ليے باہر نكل آيا ہوں، يدونوں حضرات کہنے گئے کہ عمر! جس چیز نے تم کو باہر نکالا ہے، اس نے ہم کو بھی باہر نکالا ہے، پھریہ نتیوں مقدس حضرات جن میں ایک ،تمام انبیا کے امام تھے اور بید دونوں صحابہ جن کی عظمت ِشان تمام لوگوں کومعلوم ہے، یہ نینوں حضرات ایک صحابی ﷺ ك يهال كئي، ان كانام حضرت ابوالهيثم عَيْنَ عَلَيْ تَها، حضرت ابوالهيثم عَيْنَ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، آپ صَلیٰ لان الله الله کینے کے بارے میں یو جھا، اسی در میان وہ بھی آ گئے اور ان کی تو عید ہوگئی کہ ان کے بیہاں آج اللہ کے نبی صَلَىٰ لَاللهُ اللهُ الشريف رکھ ہيں، آپ صَلَىٰ لَاللهُ اللهُ اللهِ كو ايك جگه بٹھایا اور جلدی جلدی کچھانگوراور کچھ کھجور کے خوشے توڑ کرلائے اور آپ کے سامنے ر کا دیا اور بکری ذرج کرنے جا قو اُٹھائی ، تو آپ صَلیٰ لاندہ کانی کی کے فرمایا کہ دودھ والی کو ذنح نہ کرو ، چناں چہ ایک بکری ذنح کی اور جلدی سے کچھ روٹیاں تیار کروائیں اور سالن ، گوشت اور روٹی رسول اکرم صَلیٰ <u>لان</u>یَّا لِیُرَیِّسِکُم کے سامنے لاکر رکھ دیا ، آپ صَلَیٰ لائِنَ عَلَیْوَیِ کِنَے اور ان دونوں حضرات نے کھایا اور کھانے کے بعد رسول اکرم صَلَیٰ لائِهُ البِرَسِنِ کم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤگے، پھر ﴿ نَيْوَيْقَ الْفِيَكَا أَبُولَ ﴾ كى آيت تلاوت فرمانى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوُ مَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ قَيامت كَ وَنِ النَّعِيْمِ ﴿ قَيامت كَ وَنِ النَّعِيْمِ بوچھاجائے گا کہ کیا کیا کھائے تھے؟ کیا کیا مزے لوٹے تھے؟ ہم نے کیا کیا نعتیں دې تھيں؟

سر دونوں حضرات ، حضرت ابوابوب ﷺ کے گھر تشریف لے گئے ، انھوں نے کھانے کا انتظام کیا ، آپ نے کھایا ، پھر آپ کورونا آگیا ، حتی کہ بچکیاں آنے لگیں ، کھانے کا انتظام کیا ، آپ نے کھایا ، پھر آپ کورونا آگیا ، اس کے بعد حضور صَلَیٰ لاٰلاَ اَلٰیٰ اِس منظر کو د کیے کرصحابہ ﷺ کو بھی رونا آگیا ، اس کے بعد حضور صَلَیٰ لاٰلاَ اَسٰیٰ کے اس منظر کو د کیے کہ ہم نے کھایا ہے ، اللہ کے سامنے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔

(الدر المنثور: ۱۵۱۸)

اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈراور اللہ کی خشیت ، آج ہم کتنے اطمینان کے ساتھ اس کی نافر مانیاں کرتے ہیں؟! جب کہ اللہ کے نبی صَلیٰ لاِنہُ قَلْمِوَرِیَا کُم کی ذات وہ مقدس ترین ذات ہے، جن سے سی گناہ کا صدور ناممکن ومحال ہے، آپ روتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔

اس کے بعد سوچوکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کا استعالی تم نے کیے کیا؟ حلال طریقے سے کیا تھا؟ اور یہ کہ ہماری فرماں برداری کے ساتھ کیا تھایا نافرمانی کے ساتھ کیا تھا؟ اس سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے گا کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، یہ تھا اللہ کے نبی صائی لائے کا کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، یہ تھا اللہ کے نبی صائی لائے کا خوف۔

حضرات صحابه عظينا كاخوف

صحابهٔ کرام ﷺ میں سے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ وعمر بن خطاب ﷺ ، یہ دونوں حضرات ابو بکر ﷺ دونوں حضرات ابو بکر ﷺ کوکوئی پرندہ نظر پڑتا، تو خوف کی وجہ سے فرماتے:

"لَيُتَنِي مِثُلُكَ يَا طَائِرُ! وَلَمُ أُخُلَقُ بَشَراً. "

(اے پرندے! کاش میں تجھ جبیہا ہوتا اور انسان بنا کرنہ پیدا کیا جاتا۔)

حضرت ابن ابی ملیکہ ترحمَیُ لاللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس صحابہ کو پایا ہے جو سب کے سب اینے اوپر نفاق کا اندیشہ کیا کرتے تھے۔

(الصحيح للبخاري: كتاب الإيمان)

اسی طرح حضرت عمر ﷺ کواللہ کا اس قدر خوف تھا کہا ہے او پر نفاق کا شبہ کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ کہیں میں منافق تونہیں ہو گیا ہوں؟!!

حضرت عمر ﷺ كى فضيلت

مطلب بیکہ شہادت ہوگی، ایک تو ہے دروازہ کھولنا، جو دروازہ کھلتا ہے، وہ بند بھی ہوگا؛ لیکن جو دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، اس کے بننے کا سوال ہی ہوتا، مطلب بیکہ جب اس دروازے کوتو ڑ دیا جائے گا، تو امت میں فتنوں کا دور شروع ہوجائے گا، چنال چہ حضرت عمر ﷺ کی شہادت کے بعد امت میں فتنوں کا دور شروع ہوگیا، جن کا سلسلہ آج تک برابر جاری ہے۔

بھائیو! بیرڈر، بیراللہ تعالیٰ سے خوف، انسان کوراہ ہدایت پر لاتا ہے، حضرات اللہ عاص طور پراللہ کا ڈراپنے دلول کے اندرر کھتے تھے، اسی ڈرکی وجہ سے گناہوں سے بچتے تھے، ان کو ہر وقت بیرڈر وخوف لگار ہتاتھا کہ نہ معلوم موت کب آجائے؟ اللہ کے سامنے حاضری ہوجائے، نہ معلوم میرے گناہوں کے بارے میں میرے اللہ کے سامنے حاضری ہوجائے، نہ معلوم میرے گناہوں کے بارے میں میرے ساتھ کیاسلوک کیاجائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ کو جہنم میں بھینک دیاجائے۔

امام ابن مبارک رَحَمُ اللّٰهُ کا حال حضرت عبد الله بن مبارک رَحَمُ الله الله کا عال حضرت عبد الله بن مبارک رَحَمُ الله الله کا نام آب نے سنا ہوگا ، بہد

— ♦ فيضان معرفات السخم

محدث اور فقیہ تھے اور بڑے بزرگ بھی تھے، جب ان کا آخری وقت آیا، اس وقت وہ اپنے پلنگ پر لیٹے ہوے تھے، بے قراری تھی، شاگر دجمع تھے، عبد اللہ بن مبارک رَحَیٰ گلائی نے فر مایا کہ مجھے اٹھا کر زمین پر لٹادو، شاگر دوں نے کہا کہ حضرت! زمین پر کیوں لیٹنا چا ہے ہیں، اوپر تو ذرا آرام ہے، نیچ رہنے پر آپ کو تکلیف ہوگی عبداللہ بن مبارک رَحَیٰ گلائی نے فر مایا جبیں! مجھ کواٹھا وَاور زمین پر آلے وَال دو! خیر تھم تھا، تو شاگر دوں نے ان کواوپر سے اٹھایا اور زمین پر ڈال دیا، ڈالتے ہی ان کی عجیب حالت ہوئی، چرے کواور گالوں کو زمین پر رگڑ نے لگے اور اللہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ اے اللہ! کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ بوڑ ھے کو آپ جہنم میں وال دیں ،اس بوڑ ھے پر رحم فرما! بار بار یہی فرماتے چلے وار ہے ہیں۔

یمی تواللہ کا ڈرہے جو بندہ کمؤمن کے قلب کے اندر ہمیشہ جاگزیں ہونا چاہیے، جواس کوچے سمت اور بچے راستہ بتائے گا۔

#### ايك بچفر كاخوف خدامين رونا

خود ہارے نبی اکرم صَلی لفِیہ الیہ کے واقعہ ' بخاری شریف' میں موجود ہے کہ نبی اکرم صَلَیٰ لاٰیکا اِیکِ منبرلکڑی کا تھا، جو ویسا ہی معمولی سابنا ہوا تها، كوئى مستقل منبرنه تها، نبي اكرم صَلَىٰ لاَيْهُ عَلَيْوِيَكِم الله يرخطبه ارشاد فرمايا كرت تھے، کچھلوگوں کوتوجہ ہوئی ، تو انھوں نے مسجد کے اندر مستقل ایک منبر تعمیر کر کے وہاں نصب کردیا اورلکڑی کا عارضی منبر جو وہاں برموجود تھا،اس کو وہاں سے ہٹادیا،اس کے بعد حسب معمول اللہ کے نبی صَلَیٰ لانِهُ اللهِ جَعه میں خطبہ ارشاد فرمانے تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہوئے ، تودیکھا کہسی کے بلک بلک کررونے کی آوازآرہی ہے،سب بریشان کہ بیکون رور ہاہے؟ صحابہ ﷺ ادھرادھر بریشان ہوکر دیکھنے لگے، پھر کسی نے بتایا کہ بارسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهَ عَلَیْہُوکِ کِنْ ادھر، وہ منبر رور ہاہے جس کے اوپر آپ صَلَیٰ لاللہ عَلیٰ وَسِلَم اب تک کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرماتے تھے،آپ صَلَیٰ لافِدہ کا خطبہ چھوڑ کراس کی طرف تشریف لے گئے اور جا کراس سے یو چھا کہ کیا بات ہے؟ کیوں رور ہاہے؟ منبر جواب دینے لگا کہ یا رسول الله صَلَىٰ لاَللهُ عَلَيْ وَسِلَم ! اب تك آب كي قربت مجھے نصيب تھي ، نئے منبر کے بننے کے بعد مجھے ایک کونے میں ڈال دیا گیا، میں آپ صَلَیٰ لاٰفِیْ عَلَیْ وَسِنِهُم کی جدائی بر داشت نہیں کرسکتا۔

اس کے بعد آپ صَلیٰ لفِنهَ الْبِهُ الْبِرَئِ لَم نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کوسلی دی تو وہ خاموش ہوگیا، پھر آپ صَلیٰ لفِنهٔ الْبِرَئِ لَم نے فرمایا:

اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کواپنے سینے سے نہ لگا تا، تو بید میری جدائی کے معد سے میں قیامت تک روتا رہتا ،اس کے بعد آپ صَلَیٰ لاٰلهُ عَلَیْہِوَ مِیْ مِنْ مِنْ اس کے بعد آپ صَلَیٰ لاٰلهُ عَلَیْہِوَ مِیْنَ مِی مِنْ اس کو فن کردو۔)

(الصحيح للبخاري:٣١٩٩،سنن ابن ماجة:١٠٠٤، سنن الدارمي:١٦)

# ہر چیز میں حیات وشعور ہے

بھائیو! ہم ہمجھتے ہیں کہ ہم ہی ذی روح ہیں، ہم ہی ذی شعور ہیں، خدا کی شم! زمین بھی آ سان بھی ، چا ندوسورج بھی ، پھر بھی ، لکڑیاں بھی ، پنتے بھی اور بیذر "بے بھی ، ان سب کے اندر حیات و جان بھی ہے اور ہم سے زیادہ احساس بھی موجود ہے۔ مولا نارومی مُرحَدُ اللّٰہ اللّٰہ نے کہا ہے:

خاک وبادوآب وآتش بندہ اند (مٹی وہوااورآگ و پانی ہمارے تمھارے لحاظ سے تو مردہ ہیں؛ کیکن اللہ کے لحاظ سے زندہ ہیں۔)چنال چیقر آن میں ہے:

﴿ مَا مِنُ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمُدِهٖ وَلَكِنُ لَا تَفْقَهُونَ تَسُبِيعُهُمُ. ﴾ (اوركونی چيزايی نهيں جوتعريف كے ساتھاس (الله) كی پاكی نه بیان كرتی ہو؛ ليکن تم لوگ ان كی پاكی بیان كرنے كو بجھتے نہيں ہو۔)
ليکن تم لوگ ان كی پاكی بیان كرنے كو بجھتے نہيں ہو۔)

اسی طرح ان سب میں شعور بھی ہے اور سب سے زیادہ بے مس و بے شعور تو انسان ہے، جس کودعویٰ ہے عقل کا، جس کودعویٰ ہے شعور کا، سب سے زیادہ بے قل تو یہی ہے۔

غرض حضرت موسى عَلَيْلَالِيَلَافِيَ الرّرب شيم، ان كوآ وازآئى پَقر سے رونے كى، تواس سے پوچھا كہ تو كيوں رور ہاہے؟ پقر كہنے لگا كہ مجھے اللّه كا دُرہ كہيں قيامت ميں الله تعالى مجھے بھی جہنم ميں نہ ڈال ديں، ميں كہنا ہوں كہ اس پقر كويہ فدشہ اس ليے ہوا ہوگا كہ قرآن ميں ہے: ﴿وَقُو دُهَا النّّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (جہنم خدشہ اس ليے ہوا ہوگا كہ قرآن ميں ہے: ﴿وَقُو دُهَا النّّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (جہنم كا يندهن انسان اور پقر ہيں۔)

لہذااس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں ،اگر میں بھی کہا کہ جہنے میں ڈال دیں ،اگر میں بھی بھی بنا ہوگا ،اس بات کو یاد کر کے میں رور ہا ہوں اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے پیٹمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات و مناجات کے لیے جارہے ہیں ،آپ میرے تن میں سفارش کرد یجیے۔

حضرت موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس وقت اللہ کے در بار میں جارہا ہوں ،اللہ سے دعا کرکے تیری بخشش کرادوں گا، حضرت موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ کو وطور پر پہنچے،اللہ سے با تیں کرنے گئے،ان باتوں کے در میان حضرت موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ اس پھر کو بھول گئے،اب دیکھیے!اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائے کہ جب واپس ہونے گئے، تو اللہ نے کہا کہ موسی! تم اس پھر کو بھول گئے؟ کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ نے کو بھول کے ؟ کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ نے کہا کہ جاو !اس سے کہدو کہ ہم نے اس کی مغفرت کردی اور اس کو بخش دیا اور دیگر پھر وی کے ماتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا، حضرت موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ خوشی فوشی واپس آئے ،اس کو خوشخری سنادی اور چلے گئے ، پھر پچھر دوں کے بعد حضرت خوشی واپس آئے ،اس کو خوشخری سنادی اور چلے گئے ، پھر پچھر دنوں کے بعد حضرت موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ کو کو وطور پر جانا تھا، اسی راست سے جارہے تھے، دیکھا کہ وہ پھر موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ کو کو وطور پر جانا تھا، اسی راست سے جارہے تھے، دیکھا کہ وہ پھر موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ کو کو وطور پر جانا تھا، اسی راست سے جارہے تھے، دیکھا کہ وہ پھر موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ کو کو وطور پر جانا تھا، اسی راست سے جارہے تھے، دیکھا کہ وہ پھر موسی عَلَیْنُ الیَدُونِ کو کو وطور پر جانا تھا، اسی راست سے جارہے تھے، دیکھا کہ وہ پھر پھر بھی رور ہا ہے، کہنے لگے کہ میں نے تو تھے کو خوشخری سنادی تھی اور اللہ کا پیغام بتایا تھا

کہ اللہ بچھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھراب رونے کی کیابات ہے؟ کہنے لگا کہ اے موسی! اُس وفت اللہ کی محبت میں اسے موسی! اُس وفت اللہ کی محبت میں رور ہا ہوں کہ جس خدانے مجھے ایسی نعمت عطا کی ، کیا اس کی محبت میں مجھے نہیں رونا نہیں جا ہے؟

الله اکبراہم کتی نعمتیں کھاتے ہیں؟ الیکن کیا الله کی محبت دلوں میں سائی ہے؟ الله کے حکم کے مطابق زندگی گزار نے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ جانوراللہ سے ڈریں اور پھر میں اللہ کا خوف ہو؟ نیکن انسان بے خوف ہو کرزندگی گذاریں؟ کس قدر تعجب ہے؟ قر آن سے دیل

اگرکوئی بیسوال کرے کہ پھر کے رونے کی بیہ بات کیا سیحے ہے؟ اوراس کی کوئی دلیل ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہاں اس کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔،ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُوجُ مِنُهُ الْمَاءُ ، وَإِنَّ مِنُهَا لَمَا يَتَفَجُّو مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ﴾ (الْبَهَرَةِ ٤٠) يَهْبِطُ مِنُ خَشْيَةِ اللهِ ، وَإِنَّ مِنُهَا لَمَا يَتَفَجُّو مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ﴾ (الْبَهَرَةِ ٤٠) (اور بِ شَك بَهْرول مِيں ايسے بھی ہیں جن سے پانی ثکتا ہے اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈرسے گر پڑتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹی ہیں۔) حضرت مجاہد رَحِمُ اللهٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو بھی پھر ایسے ہوتے ہیں ، جن سے بانی ثکتا ہے یا وہ او پر سے لڑھک کر گرجاتے ہیں، یا جن سے نہریں اور چشے اُبلتے ہیں، وہ در اصل اللہ کے خوف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پھرکا خوف کھا نا اور اس کی وجہ سے رونا کوئی تنجب خیز بات نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ پھرکا خوف کھا نا اور اس کی وجہ سے رونا کوئی تنجب خیز بات نہیں ہے۔

حضرات! الله کے ڈرسے رونے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صَلَیٰ لائِد کے ڈرسے رونے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صَلَیٰ لائِد کَرِ ایک موقع پر ﴿ مُؤْوَلَةِ الْجَنَا اَلَٰ ﴾ تلاوت کررہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے:

﴿ أَفَمِنُ هَذَا الْحَدِيثِ تَعُجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبُكُونَ ﴾ ﴿ أَفَمِنُ هَذَا الْحَدِيثِ : ٥٩- ٢٠)

(الجامع للترمذي:١٥٢٣)

سربہ اللہ عبر فیت اور کھاوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، کھھ اوگ وراستے میں نکلے ہیں، کھھ لوگ دینی کھھاوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، کھھ لوگ دینی خدمت میں لگے ہیں، ان سب کی حفاظت کرنے کے لیے ایک آنکھ جو سوتی نہیں، جاگئی رہتی ہے، تا کہ ان کی حفاظت ہوسکے، ان کوکوئی گزندنہ بہنچ جائے، اس آنکھ پر بھی اللہ جہنم کوحرام کردیتے ہیں۔

# دنياميس روناسيكھو

جھائیو! قیامت کے دن کے دونے سے بچنے کے لیے، اس د نیا میں پھ ندامت کے آنسو بہالو، رات میں اٹھ کر رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رویا کرواوراس سے مانگا کرو کہ اے اللہ! میں گنہ گار بندہ ہوں ، مجھے معاف فرما! جب بہاں روئے گا، وہاں اس کی آنھ محفوظ ہوگی، یہاں سوتا پڑار ہا، عیش کرتا رہا، اللہ اس کو بھی از بہاں سوتا پڑار ہا، ایک آنسواللہ کے لیے بھی یا رہیں آیا، گناہوں کی گندگی میں زندگی ہوگئ، قیامت کے میدان میں جاکر «کی گئین نہیں بہایا، یوں ہی اس کی زندگی ہوگئ، قیامت کے میدان میں جاکر «کی عُنین بہایا، یوں ہی اس کی زندگی ہوگئ، قیامت کے میدان میں جاکر «کی عُنین بہای کارونا ختم ہوجائے گا، قیامت کا رونا بھی ختم نہ ہوگا ، جیسے جہنم بھی ختم نہ ہوگی، وہاں کی تکلیفیں بھی ختم نہ ہول گی: اس لیے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے ، دنیا میں پچھرولیا کرو، بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شخنڈ ہے دل سے نور کرلیا کرواور ساتھ ساتھ سوچو کہ کرو، بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شخنڈ ہے دل سے خور کرلیا کرواور ساتھ ساتھ سوچو کہ کم نے کیا کیا؟ گناہ کیے، اللہ کے سامنے کیا منھ لے کرہم جائیں گے؟ پھر جو آنسو نکے گا؟ وہ دل کوصاف کرد ہے گا، وہ دل کو پاک کرد ہے گا۔

التدكورونابہت پسند ہے-ایک واقعہ

فرمایا: ایک بزرگ تھے، جو بہت مقروض تھے، جب قرض خواہوں کا مطالبہ زیادہ ہونے لگا،تو ایک دن تمام قرض خواہوں کو بلایا کہ فلاں دن آجانا، قرض

⊩ فیضان معرفت ⊩ ادا کردوں گا، تو سب جمع ہو گئے ، انتظار کرتے رہے؛ مگر ان کے یاس کچھ تھا ہی نہیں، کیا دیتے؟!لوگوں سے کہد ریا کہ بیٹھ جاؤ،اللددے گاتو دیدوں گا۔ لوگ مھان کرآئے تھے کہ آج تو لے کرہی جانا ہے،اس سے پہلے ٹلنانہیں ہے؛ لہٰذاسب انتظار میں بیٹھ گئے ، کچھ دیر بعدایک بچہ مٹھائی بیتیا ہوا وہاں سے گزرا، توان بزرگ نے اینے خادم سے کہا کہ دیکھو کیا آواز ہے؟ خادم نے بتایا کہ ایک لڑکا مٹھائی، حلوان چ رہا ہے اور آواز لگاتا جارہا ہے ،ان بزرگ نے کہا کہ بھائی! اس کو بلاؤاوران مهمانوں کوحلوا لے کر کھلاؤ، چناں چہاسے بلایا اور ساری مٹھائی خرید کر سب کو کھلا دی، جب سب لوگ کھا چکے تو اس بیجے نے مٹھائی کی رقم مانگی ، وہ بزرگ كہنے لگے كہا گريسيے ہوتے توبيسب كيوں بيٹھے ہوتے ؟ تو بھى ان كے ساتھ بيٹھ جا، جب الله دیں گے تو دے دول گا،اس بروہ خوب رونے لگااور چنج چنج کررونے لگا، یو چھا کہ کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میری ماں مارے گی ،اگر میں اس مٹھائی کی رقم نہ لے جاؤں ،اسی درمیاں میں کچھ دہر بعد اللہ نے رقم کا انتظام فرمادیا ،ایک صاحب نے ان ہزرگ کے دروازے ہر دستک دی اور ایک تھیلی میں اشرفیاں لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کردیں ، ہزرگ نے خادم کو گننے کا حکم دیا کہ دیکھیں کتنی ہیں؟ جب گنی گئیں تو وہ اشر فیاں اتن تھیں کہ قرض خوا ہوں کے قرض اور مٹھائی کی قیمت کے لیے کافی ہو گئیں اور اس سے قرض بھی ادا کر دیا گیا اور اس مٹھائی والے بچے کواس کی قیمت بھی دے دی گئی،سب چلے گئے،اس کے بعد بیبرزگ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے اللہ! تو نے انتظام تو کردیا؛ مگر رسوا کرکے دیا، جلدی نہیں دیا،اس کی کیا حكمت ہے؟ الله كى طرف سے الهام ہوا كہ ہمارى طرف سے تاخيراس ليے ہوئى كه یہاں مانگئے والے توسب تھے ؛ مگران میں کوئی رونے والانہیں تھا ، جب ایک بچہ رونے والا آگیا تومیں نے دے دیا۔

اورگریدوزاری کی عادت ڈالنا چاہیے۔

آ نکھ کوحرام لذت سے بچاؤ

بعض روایات میں ہے: "کُلُّ عَیُن بَا کِیَةٌ" ہرآ نکھ قیامت کے دن روتی رہے گی،سب پریشان حال خوف کے مار ہے روتے ہوں گے؛کیکن تین آ تکھیں اس دن رونے سے محفوظ رہیں گی ، ایک وہ جواللہ کے ڈراور خوف کی وجہ سے روتی ہو، دوسری وہ جواللہ کے راستے کی حفاظت کی خاطر جاگنے والی ہو، وہ قیامت میں محفوظ رہے گی ، تيسرے "عَيْنٌ كُفَّتْ عَنُ مَحَارِمِ اللهِ" (وه آنكه جوالله كى حرام كرده چيزول سے اینے آپ کو بیجائے ) یہ وہ آنکھیں ہیں کہ قیامت کے دن سب آنکھیں دہشت ووحشت کے مارے روتی ہوں گی ؛ مگریہ نین قسم کی آئکھیں خوشی کے آنسوں بہائیں گی اس حدیث میں جو تیسری آنکھ کا ذکر ہے،اس پربھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ الله کی حرام کردہ چیزوں سے یہ ہیز کرنے والی آئکھ، وہ آئکھ جواللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، وہ آئکھ بیرسوچتی ہے کہ میں ایک غیرمحرم کو دیکھ سکتی ہوں یانهیں؟ ایک لڑکی کو میں دیکھ سکتی ہول یانہیں؟اس پوسٹر کودیکھ سکتی ہول یانہیں؟ انٹرنیٹ کےاندر ہزاروں خرافات ہوتے ہیں،اس کومیں دیکھ سکتی ہوں یانہیں؟اور اگریہ دیکھنے کے لائق نہیں ہیں،تو وہ اللہ کے ڈراورخوف سے اس کولات ماردیتی ہے،ابیا آ دمی اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہے،اگر چہ دل اندر سے مجبور کرتا ہے؛کیکن وہ کہتا ہے کہ جس سے میراخدا ناراض ہو، میں وہاں آئکھنہیں اٹھا تا، میں یہاں اندھا بن جاؤل گا،ایسی کوئی چیزنہیں دیکھوں گا اور حرام لذات کواختیار نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں کہ آج کے دور کا بڑا گناہ اور عام گناہ بدنظری کا گناہ ہے۔ بیہ بہت سارے \$\documents \ \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \ \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \ \frac{1}{2} \quad \frac{

¶ فیضار معرفت **⊩** گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے، وہ مؤمن کا میاب ہے، جو چلتا ہے، گھومتا ہے؛ مگراس کی م تکھیں اور دل کسی سے مگراتے نہیں۔ جیسے کوئی کار ڈرائیور باوجود بیر کہ راستے میں بہت ساری گاڑیاں چکتی ہیں، پھربھی بچتے بچاتے چلا تاہے، یہ کامیاب ڈرائیور ہے۔ حضرت مرشدی مولانا ابرار الحق صاحب رَحِمَهُ للله ایک مرتبه "بنگلور" تشریف لائے اور'' جامعہ سے العلوم، بیدواڑی'' میں حضرت والا نرحمَکُ لُالِاْگ کی مجالس بعدعصر ہوا کرتی تھیں،ایک دن بیان کے بعد کار میں بیٹھ کر قیام گاہ روانہ ہوئے اور میں بھی کار میں بیٹھا تھا اور راستوں برخوبٹرا فکتھی اور حضرت مُرحکمُ اُللِنْگ کے ڈرائیور، کار کو بھی ادھر بھی اُدھر گھماتے ؛ تا کہ اور گاڑیوں سے ٹکرا نہ جائے ،اس کو دیکھے کر حضرت رَحِكُمُ اللِّلْمُ نے ارشاد فرمایا: دیکھو! تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر خطرے سے بچاتے ہوئے چلے۔جیسے ڈرائیورصاحب کارکوخطرات سے بچاتے ہوئے چلارہے ہیں، پھرفر مایا کہ وہی ڈرائیور کامیاب ہے، جوکسی کوٹکر نہ لگائے اورخود بھی کسی کی تکرنہ کھائے ،اسی طرح جونگاہ اس دنیا میں شریعت کے راستے پراس طرح جلے کہ میں ناجائز چیز سے ٹکرنہ لے اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے وہ کا میاب ہے۔ بھائیو! یہ بڑی عمدہ مثال ہے، اس کو ذہن نشین کرلواور مجھو کہ جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرلی، وہ کامیاب ہے۔ایک حدیث میں آپ صَلَیٰ لافِی<sup>مَ</sup> لاَیُورَئِسِکم نے فرمایا:

> "النَّظُرُ سَهُمٌ مِّنُ سِهَامِ إِبُلِيْسَ مَسُمُوُمة." (نظرشيطان كازمريلاتير -)

(المستدرك للحاكم:٣٢٩/٣)

جونظر کی حفاظت کرتا ہے، تو عبادت میں حلاوت آتی ہے، ''الأدب المفرد'' مرکز کر کرکٹ کی کہا کہ کہا سرمرس الم بخاری رَحِمَ گُلاُ گُ نے لکھا ہے کہ ضول نظر سے بھی بچنا چا ہے، میں کہتا ہوں: جب فضول نظر سے بھی بچنا چا ہے، میں کہتا ہوں: جب فضول نظر سے بھی بچنا چا ہیے، تو نظر بدسے بچنا بدرجہ اولی ضروری ہے۔ نو بوانو!اگرتم کوقیامت میں ہنسنا ہے اور رونا نہیں ہے، تو اپنی آ تکھوں کوحرام لذتوں سے بچاؤاوراس سے اندھے بن جاؤ۔

### سيداحمرشهبيد بربلوي رحمَهُ لاللهُ كاايك واقعه

میں آپ کوایک واقعہ سنا تا ہوں جوعبرت انگیز ہےاور بیرواقعہ میں نے حضرت مولانا ابوالحس على ندوى رَحِمَهُ اللهُ عنه ايك وعظ مين سنا ہے اور بيروا قعہ ہے حضرت سید احمد شہید بربلوی رحمَن للله کا ، حضرت سید احمد شہید بربلوی رحمَا للله ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ اور بڑے اللہ والے تھے اور انھوں نے ہندوستان کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز مرحکم اللہ کے فتوے یہ جہاد کی مہم کا آغاز کیا تھا، اٹھی جہادیمہموں کا نتیجہ ہے کہ آ گے چل کریہ ملک آ زاد ہوااورا گرچہ بہ ظاہریتج ریات نا کام ہوئیں، 'مگر در حقیقت بعد کی تمام تحریکات کے لیے یہی تحریکات پیش خیم تھیں، انگریزوں کے بہاں سے بھا گنے کا ذریعہان ہی علمائے کرام کاطفیل ہے، بعض جاہل کہتے ہیں کہ صوفیانے جہادنہیں کیا، حضرت سیداحمہ شہید ہربلوی مُرحمَّکُ لاللّٰہُ مایہُ ناز صوفی ہونے کے ساتھ مایئر ناز مجاہد بھی تھے، انھوں نے سب سے پہلے آزادی کی جنگ لڑی ہے،حضرت شاہ عبدالعزیز رَحِمَهُ لاللّٰہُ کے فرمان پروہ کئی جہاد کی مہموں پر گئے؛ بل کہ وہی سپہسالا ربھی تھے اور اسی میں ان کی شہادت واقع ہوئی بعض جاہلوں نے صوفیائے کرام کے بارے میں یہ بات پھیلار کھی ہے کہ صوفیا صرف شبیج گھونٹتے رہتے ہیں، دیکھو!اگرتمھاری آنکھ ہواورا گرتمھارے پاس دل ود ماغ صحیح موجود ہو، توصوفیائے کرام کے کارناموں کودیکھواور بیکتنا براصوفی ہے، جن کا نام سیداحمد شہید  — ♦ فيضار معرفات السخم

بریلوی رَحِمَهُ الله ہے، جوسب سے پہلے جہادی مہم کا آغاز کرنے والاتھا۔

الغرض سيداحمة شهيد مُرحَمُ اللِّهُ أيك جهادي مهم يركُّنِّه، پنجاب كاعلاقه تفا، وبال یر پنجابی عورتیں باہر آتی جاتی تھیں،گھو منے اور پھرنے آتی تھیں، بازاروں میں بھی آتی جاتی تھیں،ایسےعلاقے میں حضرت کا اور تمام مجاہدین کا قیام تھا،ایک دن ایک پنجانی آ دمی حضرت رَحِمَهُ اللِّهُ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولانا! میں ایک بات پوچھے آیا ہوں کہ آپ ان اندھوں کولے کریہاں کیوں آئے ہیں؟ اور کیا ستی کے لوگوں میں آپ کوکوئی صحت مندلوگ نہیں ملے کہ آپ اندھوں کو لے کر آ گئے؟ آپ تو کچھ دیکھتے ہوئے نظرآتے ہیں؛ مگراتنے سارے بیاندھے جو کچھ دیکھتے ہی نہیں، ان کا کیا کام ہے؟ حضرت رَحِمَهُ اللّٰهُ نے کہا کہ میرے یاس تو کوئی اندھانہیں ہے، سب آنکھ والے ہیں ،اچھی طرح ویکھتے ہیں ، پھر یوچھا کہتم نے کیسے جھ لیا کہ بیہ سب اندھے ہیں؟ اس نے کہا: میں ان سب کواندھا؛ اس لیے کہدر ہا ہوں کہ میں د يکها ہوں کہ ہماري عورتيں يہاں آتی جاتی ہيں ، بإزاروں ميں بھی گھونتی پھرتی ہيں ، حسین وجمیل ہیں ؛لیکن آپ کے ساتھیوں میں کا کوئی ایک آ دمی بھی کسی عورت پرنگاہ نہیں ڈالتا،ان کوآئکھ اُٹھا کرنہیں دیکھتا،اس سے میں نے سمجھا کہ بیسب اندھے ہوں گے، حسن و جمال کا کیا نظارہ کریں گے، حضرت سیداحمد شہید رَحَمَٰ اُللِامُ نے فرمایا کہ بھائی!تم نے صحیح دیکھا؛ اس لیے کہ ہمارا کوئی آ دمی کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا؛اس لیے کہ ہمارے قران کا حکم ہے:

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنُ أَبْصَارِهِم ﴾

(الْلنُورُ :٣٠)

(اے نبی! آپ مؤمنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچار کھا کریں۔) یہ عفت اور پاکدامنی کا نقاضا ہے، ہمارے یہ مجاہدین کسی عورت پرنگاہ نہیں میں میں میں میں میں میں کا نقاضا ہے۔ ہمارے یہ مجاہدین کسی عورت پرنگاہ نہیں

حضرات! جوقر آن نہ پڑھتا ہو، وہ سب سے بڑااندھاہے، جو حدیث نہ پڑھتا ہو، وہ سب سے بڑااندھاہے، یہاندھے نہیں ہیں، جوینچے دیکھ رہے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کودیکھ رہے ہیں۔

غُرض بيركم آپ صَلَىٰ لاَلاَ عَلَيْ وَسِلَم نَے فرمایا كم تين شم كى آئكھ قيامت كے دن رونے سے محفوظ رہے گی: اللہ كے ڈرسے رونے والى آئكھ اور اللہ كراستے ميں جاگنے والى آئكھ اور تيسرے "كفّت عَنْ مَحَادِم اللهِ" وه آئكھ جواللہ كى حرام كرده چيزوں سے اينے آپ كو بچائے۔

### اصل حسن بیہے-ایک واقعہ

ایک مریدخانقاہ میں تھا، اسے کھانا پہنچانے ایک لڑی مقرر کی گئی تھی، جب جب بھی وہ لڑی کھانا دینے کے لیے آتی ، تو وہ مریداس لڑی پرنظر بدڈ النا تھا اور اس کو گھور کھور کر دیکھنے لگتا ، شخ کو معلوم ہوا تو انھوں نے اس لڑی کو دست آور گولیاں دیں ، جس کی وجہ سے اس کو دست شروع ہو گئے اور شخ نے اس کی غلاظت ایک جگہ کسی چیز میں جع کرنے کا حکم دیا ، ان کے خدام اس کی غلاظت کو جمع کرتے رہے ، دستوں کی میں جمع کرنے کا حکم دیا ، ان کے خدام اس کی غلاظت کو جمع کرتے رہے ، دستوں کی وجہ سے وہ لڑی نہایت ضعیف و نحیف ہوگئی ، اس کی طبیعت نڈھال ہوگئی ، چہرہ پھیکا رپڑ گیا اور مرجھا گیا ، اب شخ نے اس لڑی کو اس مرید کے سامنے بلایا ؛ مگر اب وہ مرید اسے دیا ہا وہ مرید اسے ذرای یا دم مرید کے سامنے بلایا ؛ مگر اب وہ مرید کہ وہ جمع شدہ غلاظت اُٹھا کر لاؤ ، جب وہ لائی گئی تو شخ نے اس مرید سے کہا کہ م در کے دو ہم شدہ غلاظت اُٹھا کر لاؤ ، جب وہ لائی گئی تو شخ نے اس مرید سے کہا کہ م در حقیقت اس لڑکی پر اور اس کے حسن پر فریفتہ نہیں سے ؛ بل کہ اس کے اندر کی غلاظت مقیقت اس لڑکی پر اور اس کے حسن پر فریفتہ نہیں سے ؛ بل کہ اس کے اندر کی غلاظت

— بین اس میں اس میں اس میں اس کے اندر تھی ہتم اس کو گھور گھور کرد کیھتے پر فریفتہ تھے؛ اس لیے جب تک بیفلاظت اس کے اندر تھی ہتم اس کو گھور گھور کرد کیھتے رہے اور جب وہ ہاہر نکل گئی تواب دیکھنے کو تیار نہیں ہو۔

واقعی عجیب طرح دنیا کی مادی و فانی محبوّ کاعلاج کیاہے،اگریہ سخہ یا دہوگیا تو پھر بھی بھی انسان دنیا کی ان فانی محبوّ ں کے پیچھے نہیں جائے گا۔

#### ایک حیرت ناک واقعه

بزرگان محترم! بیآنکھوں کے آنسوں بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی آنکھ پر چہنم حرام ہوجاتی ہے اور اس کے آنسوں جہنم کی آگ کو بھی بچھا دیتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ترحمہ گلائی کے زمانے میں ایک عجیب قصہ پیش آیا، وہ یہ کہ کھنو کارہنے والا ایک آدمی تھا، کام دھام نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھا، ایک دفعہ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تو کسی اور شہراور علاقے میں چلاجا، ہوسکتا ہے کہ وہاں کچھ کام لگ جائے، وہ آدمی ایک سواری پر سوار ہوکر دوسری بستی کے لیے نکلا، راستے میں ایک بستی پر سے گزر ہوا اور بھوک تیز لگ رہی تھی، وہاں اُتر ااور پچھ کھایا پیا اور آگے بڑھ گیا، ایک دوسرے مقام پر جانا تھا، وہاں گیا اور خوب کمایا، اس کی لڑی کی شادی طے ہوگی، اس نے کہا: اب شادی کرنے جانا ہے، روپے پیسے جمع کر کے تھیلی باندھ کر، سوار ہوکر، پھر واپس آرہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر کھانے کر کے تھیلی باندھ کر، سوار ہوکر، پھر واپس آرہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ پر کھانے ہوگیا ہے؛ اس لیے جنازے میں شریک ہوجاؤ، تو وہ تحض جنازے میں شریک ہوگیا ہوگیا ہے؛ اس لیے جنازے میں شریک ہوجاؤ، تو وہ تحض جنازے میں شریک ہوگیا ہوا، تو د کھتا ہوا ہا، تو د کھتا ہے کہ پیسوں کی تھیلی غائب، جس میں ہزاروں روپئے موجود تھے اور وہ اسی رقم سے کہ پیسوں کی تھیلی غائب، جس میں ہزاروں روپئے موجود تھے اور وہ اسی رقم سے کہ پیسوں کی تھیلی غائب، جس میں ہزاروں روپئے موجود تھے اور وہ اسی رقم سے کہ پیسوں کی تھیلی غائب، جس میں ہزاروں روپئے موجود تھے اور وہ اسی رقم سے میں تھیلی خور کھیلی خور کیسے اور وہ اسی رقم سے میں ہراروں روپئے موجود تھے اور وہ اسی رقم سے میں ہو اسی کھیلی خور کیلی میں تو کہ اس میں ہراروں روپئے موجود تھے اور وہ اسی رقم سے میں ہوگیا ہو کہ کھیلی خور کیلیا ہو کو کھیلی خور کیلیا ہوگیا ہو کہ کھیلی خور کیلیا ہو کہ کھیلی خور کیلیا ہوگیا ہو کیلیا ہو کیلیا ہوگیا ہ

ا فیضان معرفت ⊩ ا بنی بچی کی شادی کرنا جا ہتا تھا، وہ سو چنے لگا کہ پیسے غائب ہو گئے ہیں،تواپنے گاؤں جا کرکیا کروں گا،لوگ تھوتھوکریں گے، برا بھلاکہیں گے،اتنے سال غائب رہا،اب بچی کی شادی کانمبرآیا، اب بھی کچھ لے کرنہیں آیا،گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ یریثان ہوکر بیٹا تھا کہ ایک آ دمی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میری تھیلی غائب ہوگئی ہے، یو چھا کیسے غائب ہوئی ؟اس نے کہامیں یہاں آیا ہوا تھااور اس آ دمی کی تدفین میں شریک رہا، جب باہر آ کر دیکھتا ہوں تو بیہ حال اور نوبت کہ یسے غائب ہیں،اس نے کہا: ہوسکتا ہے کہ بیں قبر میں گر گئے ہوں، ذرا قبر کھود کر دیکھ لو!اس نے کہا:ٹھیک ہے،اب بہآ دمی قبر کھود نے لگا، ابھی ذراسی کھودا تھا کہ کیا دیجشا ہے کہاس کے اندر سے آگ کی کیلیش آرہی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ بھی جل گئے اور وہ چینیں مارتا ہوا بھا گا اور قبرسے باہر آیا اور جو باہر آیا ،تو دیکھا کہ سب کچھ بدلا ہوا ہے، پورا ماحول بدلا ہواہے، نہ وہاں بازار ہے، نہ ولیبی دکا نیں ہیں،لوگ جیسے پہلے وہاں پہچان کے نتھے، ویسا کوئی آ دمی وہاں پرنظرنہیں آتا، بڑاعظیم الثان شہر وہاں برآباد ہوگیا ہے، جب کہ اتنا بڑا وہاں کوئی شہرنہیں تھا، پہلے وہاں ایک گاؤں قریے کی طرح تھااور چند دکا نیں تھی ،اب وہ گاؤں کہاں گیا؟ وہ برانی آبادی کہاں گئی؟ بیہاں تو بورا ماحول بدلا ہواہے،لوگوں سےاینے وطن کے بارے میں پوچھا کہ فلاں نام کی بستی کو جانتے ہو،لوگ کہنے لگے: وہ بستی اس وقت دنیا میں نہیں ہے، ہم سنتے تھے کہ کوئی بہت پرانی بستی تھی ؛ کیکن اب نہیں ہے، یہ آدمی کہنے لگا: یہ تبدیلی کیسے ہوگئی؟ ابھی دس یانچ منٹ پہلے کی توبات ہے کہ میں یہاں تھا اور جانے کے لیے نکلا تھا،لوگوں نے کہا:تم بے وقوف آ دمی ہو،تھوڑی در کی بات کیسے ہوسکتی ہے؟ ہم اینے بایدداداسے سنا کرتے تھے کہ سی زمانے میں اس نام کی ستی تھی ،لوگوں نے کہا کہ اب وہستی تو ہے نہیں ،خیراس نے کھانے کے لیے جواینے یاس تھوڑی بہت رقم تھی \$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

**ا فیضا**ن معرفټ ا وہ نکال کر دکان میں دی کہاس ہے سالن روٹی دے دو، دکان دار نے کہا بھائی! بیہ بپیہ آپ کونسے زمانے کا اُٹھا کر لائے ہیں ، بیتو تنین حیار سوسال پہلے کے معلوم ہوتے ہیں،اس نے کہا کہ تین جارسوسال کے کیسے ہوگئے؟ ابھی پچھ ہی دہر کی تو بات ہے، دکان دارنے کہا کہ اب یہ پیسے چلنے کے ہیں، حکومتیں بدل گئی ہیں اور سب کچھ بدل گیاہے۔ایک طرف تو بیرحال ، دوسری طرف قبری آگ کی تپش کی وجہ سے ہاتھ میں جلن اور در دو تکلیف محسوس ہور ہی تھی ، جو وہاں پر ڈا کٹر وغیرہ تھے،ان سے اس کا علاج کرایا؛ کیکن تکلیف بر هتی ہی چلی جارہی ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کومشورہ دیا کہاس زمانے میں تمھاری بستی نہیں ہے اور بیہ کہتم وہاں جاؤتو کوئی فائدہ نہیں؛ اس لیے ہمارامشورہ بیہ ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان میں بہت بڑے عالم ومحدث ہیں،جن کا نام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی مُرحمَّمُ اللِلْهُ ہے،ان کی خدمت میں چلے جاؤ،ان کی خدمت میں تمھارا پوراوا قعہ سناؤ، ہوسکتا ہے کہ وہ تم کوکوئی مشورہ دیں ،لوگوں نے اس کو پچھرقم دی اوراس کو دہلی کا راستہ بتا دیا ، اب وه دبلی پہنچ کر سید ھے حضرت شاہ صاحب مَرْعَمُ اللّٰہُ کی خدمت میں حاضر ہوا، وه زمانه حضرت شاه صاحب مَرْعَمُ اللِّهُ كا بهت ہى عروج كا زمانه تھا، ان كى عظمت کاسکہ سارے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا، ہر جگہان کو جاننے والے لوگ تھے اور ان کی فن حدیث میں بصیرت ومہارت ساری دنیا میں مشہورتھی، وہ شاہ صاحب مُرحَکُمُ اللِّلْمُ سے ملا اور کہا کہ میرے ساتھ ایساایک واقعہ پیش آیا اور میری تکلیف انتہائی شدید ہوگئی ہے، مجھے اس کا علاج بھی بتایئے اور بدراز بھی بتایئے کہ بدمیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ شاہ صاحب مُرحِمَى الله الله عند اس كى تفتكو بورى تفصيل كے ساتھ سى ، پھر كہا كتمهارى بات سجى ہے؛ اس ليے كه محد صَلَىٰ لافِدَ اللهِ كَانِوكِ لَهُ مِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال اور دنیا کے زمانے میں بڑا فرق ہے کہ وہاں ذراسی دریتم جاکے آئے اور بہاں \$\langle \langle \lang

یدراز اللہ والے جانتے ہیں، دنیا والے نہیں جانتے ،یہ وہ علوم ہیں جوصرف انبیاء کے ذریعے آتے ہیں، کوئی سائنس دان نہیں بتا سکتا، سائنس دانوں کاعلم اور ان کی عقل اس دنیا کی سطح پر گھومتی ہے اور یہ علوم دینے والے حضرات انبیاء ہوتے ہیں، یاان کی وراثت یانے والے علائے کرام ہوتے ہیں۔

بہ ہرحال شاہ صاحب رَحِمَهُ اللهٰ گُنے کہا کہ محاری بات بچی ہے، تم چوں کہ قبر میں اُترے ہے، جوتم نے دیکھا تھا، وہ قبراور دوسرے عالم سے تعلق رکھنے والی چیز تھی، جوذراسالمحہ وہاں گزرگیا، تو یہاں زمانہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئیں، خاندان تاہ ہوگئے اور معلوم نہیں کہ محارے خاندان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اب رہا یہ کہ تحارا ہاتھ جل گیا، یہ دنیا کی آگ سے جلا ہے، قبر کی اگ سے جلا ہے، قبر کی اگل موائد کی آگ سے جلا ہے، قبر کی آگ سے جلا ہے، قبر کی آگ سے جل ہوا ہوگا کا علاج کافی نہیں، دنیا کی آگ سے جل علاج کافی ہوسکتا تھا، جہنم کی آگ کے لیے ڈاکٹر کا علاج کافی نہیں، دنیا کی آگ سے جل جائے تو ڈاکٹر ول سے علاج کراتے ہیں؛ مگر بیتو جہنم کی آگ ہے جس کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کرسکتا، اس کا ایک ہی ایک علاج میرے ذہن میں ہے اور وہ یہ کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر مقلے کی جگہ پرلگایا کرو، یہی ایک چیز دوز خ کی آگ کو بچھا آنسوں نگلیں، اس کو تکلیف کی جگہ پرلگایا کرو، یہی ایک چیز دوز خ کی آگ کو بچھا آنسوں نگلیں، اس کو تکلیف کی جگہ پرلگایا کرو، یہی ایک چیز دوز خ کی آگ کو بچھا آنسوں نگلیں، اس کو تکلیف کی جگہ پرلگایا کرو، یہی ایک چیز دوز خ کی آگ کو بچھا آنسوں نگلیں، اس کو تکلیف کی جگہ پرلگایا کرو، یہی ایک چیز دوز خ کی آگ کو بچھا کو تیس

\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

#### — افیضان معرفت ا

دينے والى ہے يعنی اپنے گنا ہوں پر يا دكر كے رونا ، الله كے ورسے رونا۔

فرمایا: جوآ دمی اللہ کے ڈریے اپنے گناہوں کو یاد کرکے روتا ہے، دوزخ کی آگے کو اس سے بجھایا جاسکتا ہے؛ اس لیے اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہتم یاد کرو اپنے گناہوں کواور روتے رہا کرو۔

بھائیو! بیواقعہ بڑا عجیب وغریب واقعہ ہے، ہمارے لیے عبرت کاسامان ہے،
اللہ کے سامنے رود اور گڑ گڑاؤ، جوآ نکھروتی ہے، جہنم اس پرحرام ہے، جوآ نکھ کہا پنے
گنا ہوں پراللہ کے خوف میں روتی ہے، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی اور جب خود
جنت میں جائے گی تو پور ہے ہم کو لے کر جائے گی، تنہا آئکھ تو جانے کی نہیں۔
گبھی بھی قبر کے احوال کھل جانے ہیں

— ♦ فيضان معرفت السخم

ہمارا فرض ہے اور صرف اس بات پر ان باتوں کا جھٹلانا کہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، خلاف عقل ہے۔ آپ کیا کیا جھٹلا کیں گے، اگر آپ کونظر نہیں آتا ہے؟ خدا بھی تو نظر نہیں آتا ، کیا خدا کو بھی جھٹلاؤ گے؟ جنت بھی تو نظر نہیں آتی ، کیا جنت کا بھی انکار کرو گے؟ دوزخ بھی نظر نہیں آتی ، کیا دوزخ کو بھی جھٹلاؤ گے؟ فرضتے بھی نظر نہیں آتی ، کیا ان کا بھی انکار کرو گے؟ نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کونظر نہیں آتی ؟ آتے ، کیا ان کا بھی انکار کرو گے؟ نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کونظر نہیں آتی ؟ لیکن ان سب کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا محمد سول اللہ صَلَیٰ لِفِنَۃ لِنَہِوَرِکِمُ کی احادیث صحیحہ اس سلسلے میں مروی ہیں ، تو بہ ہر حال عذا ب قبر ہوتا ہے۔

### عذاب ِقبر كاثبوت

حدیث میں ہے کہ حضور صَلیٰ لاَلاَ اَلَیٰ اَلِیْ اَلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُیْلِمِیْ اِلْمِیْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْمِیْ اِلْمِیْ الْمِیْمِیْ اِلْمِیْمِیْ اِلْمِیْمِیْنِ اِلْمِیْمِیْمِیْ اِلْمِیْمِیْمِیْ اِلْمِیْمِیْمِیْ اِلْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْ الِمِیْمِیْمِیْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْمِ الْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْمِیْمِ اِلِمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْمِیْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْمِیْمِیْمِیْمِ اِلْمِیْمِیْ

(الصحيح للبخاري: ٢٠٩١ الصحيح للمسلم: ٣٢٩)

آج لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کردیتے ہیں، فیشن بن گیاہے، حفاطت نہیں کرتے، پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، اسلام کے اندرسب سے اہم پاکی اور صفائی ہے، نبی صَلَیٰ لِالْهُ الْمِرْسِلَمِ نے فرمایا:

" الطَّهُورُ شَطُرَ الْإِيُمَانِ" (پاکی آدھاائیان ہے۔)

(الصحيح للمسلم: ٣٢٨) الجامع للترمذي: ٩ ٣٣٣)

\$\langle \langle \lang

سر باقی آ دھا ایمان دوسری چیز دل میں رکھا ہے،آپ پاک دصاف نہیں اور باقی آ دھا ایمان دوسری چیز دل میں رکھا ہے،آپ پاک دصاف نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے،آپ پاک وصاف نہیں تو خدا سے تعلق نہیں بیدا کر سکتے ،اللہ سے تعلق کے لیے سب سے پہلے پاکی اور صفائی کی ضرورت ہے۔

کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جا تو

بھائیو!کسی بھی نیکی کو تقیر نہ مجھو۔ حدیث میں ہے: "کُلُّ مَعُرُونُ فِ صَدَقَةٌ " (ہرنیکی صدقہ ہے۔) (الصحیح للبخاری:۵۵۲۱دجامع للتر مذی:۱۸۹۳) اللہ کے نبی مَاکی لائِهُ لَیْوَرِیَ نَبِی مِوتُو صدقہ ہے، او نجی ہوتو صدقہ ہے، اس کی قید اللہ کے نبی مَاکی لائِهُ لَیْوَرِیَ نَبِی کُلُونَهُ لَیْوَرِیَ نَبِی کُلُونَهُ لَیْوَرِی نَبِی کُلُونَهُ لَیْوَرِی نَبِی کُلُونَهُ لَیْوَرِی نَبِی کُلُونَہُ لَیْوَرِی نَبِی کُلُونَہُ لَیْوَ صدقہ ہے، اس کی قید اللہ کے نبی صَلَی لائِهُ لَیْوَرِی نَبِی کُلُونَ کُلُونِ کُونِ کُلُونِ کُلُونِ

سرمرس المسلم ال

## تہجد کے دور کعت ہی کام آئے

ایک مرتبہ کسی بزرگ نے اپنے خواب میں حضرت جنید بغدادی ترکم گلائی کودیکھا اور انھوں نے ان سے بوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جنید بغدادی ترحم گلائی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤہم نے تمھاری مغفرت کردی، بوچھنے والے نے دریافت کیا کہ آپ کی بخشش کس بنیاد پر ہوئی ؟ جنید بغدادی ترکم گلائی نے فرمایا:

"طَاحَتُ تِلْکَ الْمِارَاتُ، وَغَابَتُ تِلْکَ الْمِسَارَاتُ ، وَفَنِيتُ تِلْکَ الْمِبَارَاتُ ، وَفَنِيتُ تِلْکَ الْمُسُومُ ، وَ مَا نَفَعَنَا إِلَّا رُکَيْعَاتُ کُنَّا تِلْکَ الْمُسُومُ ، وَ مَا نَفَعَنَا إِلَّا رُکَيْعَاتُ کُنَّا فَرُ كَعُهَا فِي الْمُسْحَارِ." (صفوةالصفوة:۲۲۳/۲۰، حلية الأولياء:۱۰/۲۵۰) فَرُكُعُهَا فِي الْمُسْحَارِ." (صفوةالصفوة:۲۲۳/۲۰، حلية الأولياء:۱۰/۲۵۰) (ساری کی ساری عبارتین ختم ہوگئیں، وه رموز ونکات ضائع ہوگئے، وه علوم فنا کے گھاٹ اثر گئے ،بس ہارے تن میں سود مند ثابت ہوئیں تو وہ النی پلٹی ، ٹیڑھی میڑھی،غلط سلط ، دورکعتیں ثابت ہویں جو ہم را تول میں اُٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔) میڑھی،غلط سلط ، دورکعتیں ثابت ہویں جو ہم را تول میں اُٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔)

— فيضان معرفت السمم

ویکھو! جنید بغدادی رَحِمُ گُلانی جنھوں نے احادیث کو سمجھا اوراس پرعمل کیا، جو دسید جنھوں نے قرآن وحدیث کو سمجھا اوراس پرعمل کیا، نکات کو واضح کیا، جو دسید الاولیاء ''کالقب پانے والے بزرگ ہیں، جنھوں نے اللہ کی خاطر ساری دنیا سے بغض وعداوت مول لی، جنھوں نے رسول اللہ صَلیٰ لاَفلہ کی خِیرِ کَی خاطر اپناسب بغض وعداوت مول لی، جنھوں نے رسول اللہ صَلیٰ لاَفلہ کی خاطر اپناسب کی خاطر اپناسب کی خاطر اپناسب کی خاطر اپناسب کی مناس کردیا، جنھوں نے اللہ کی محبت کی طلب میں رات دن عبا دتوں پر عبادتیں کیس، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہ وہ فرائض وواجبات کام آئے، نہ وہ رموز واسرار کام آئے، نہ وہ تصوف وسلوک کے حقائق ومعارف کام آئے، کام آئے تو وہ دور کعت نفل جورات میں اٹھ کر پڑھے تھے، وہ کام آئے ،اس سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ بھی جیوٹی نیکی میں بھی جنت رکھ دیتا ہے، بندہ جب اس کوکرتا اللہ تبارک وتعالیٰ بھی جنت رکھ دیتا ہے، بندہ جب اس کوکرتا ہے، تو وہ اس جنت کو یا لیتا ہے۔

عمل بزبين، رحمت پر بھروسه ہو

آ دمی صرف نیکیوں پر بھروسہ کر کے بیٹے جائے، اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ انتہائی نامعقول بات ہے، حدیث میں فرمایا آپ صَلیٰ لاَلاَ کَالِلاَ کَالِلاَ کَالِلاَ کَالِلاَ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کَاللہ کہ کہ کوئی بھی آ دمی اپنی نیکیوں کے سبب جنت میں نہیں جائے گا؛ بل کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا؛ بل کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا؛ بل کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے گا۔

(الصحیح للبخاری: ۵۲۳۱، الصحیح للبخاری: ۵۲۳۱)

حضرت عا تشه ﷺ اس پر کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صَلَیٰ لاَفِهُ لَبِهِ رَسِلُم ! کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں! میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جاوں گا۔

اس پرغور کرو که کتنی بردی بات ہے!! خود حضور صَلیٰ لاَنهُ عَلِیْورَ سِنَّم فرماتے ہیں کہ میں بھی اللّٰد کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی جدہ میں بھی اللّٰد کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی

يهال ايك علمى نكته بهى سن ليجي، وه يه كه قرآن كى بعض آيات سے پته چلتا ہے كه الله تعالى جنت ميں انسانوں كوعبادت ونيكيوں كى بنا پر بھيجنا ہے، مثلاً قرآن ميں ہے: ﴿ اُدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾ (الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ﴾

(تم جنت میں داخل ہوجاؤا بہ سبب ان اعمال کے جوتم کیا کرتے تھے۔)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ اعمال کے سبب ہورہا ہے اور یہ حدیث کہہرہی ہے کہ کوئی بھی اپنی نیکیوں سے جنت میں نہیں جائے گا،اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں: ایک عمل کا سبب جنت ہونا اور دوسرے عمل کا عوض یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں: ایک عمل کا سبب جنت ہونا اور دوسرے عمل کا عوض جنت ہونا۔ پہلی بات ثابت ہے اور دوسری بات منفی ؛ لہذا قرآن میں جو یہ کہا کہ عمل کے سبب جنت میں داخل ہوجاؤ،اس میں عمل کوسبب جنت کہا گیا ہے اور حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ عمل جنت کہا گیا ہے اور حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ عمل جنت نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مل جنت کا عوض نہیں ؛ لہذا دونوں با توں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

اس کوایک مثال سے تجھیے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے خدام میں سے جو شخص فلاں کام انجام دے گا،ہم اس کوایک لا کھرو بیٹے انعام دیں گے اور ایک وزیر نے وہ کام کردیا اور بادشاہ نے اس کووہ مجوزہ انعام دے دیا، اس مثال میں بیہ نہیں کہا جائے گا کہ وزیر کو جو انعام ملا، وہ اس کے کام انجام دے دینے کے وض میں ملاہے؛ بل کہ بیتو سراسر انعام ہے، وض کہاں کا ہوگیا؟ ہاں بیہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کوجو انعام ملا، وہ اس کام کو انجام دینے کے سبب سے ملا، اسی طرح جنت ہماری کوجو انعام ملا، وہ اس کام کو انجام دینے کے سبب سے ملا، اسی طرح جنت ہماری

# بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ

حدیث میں آتا ہے کہ بن اسرائیل میں ایک عابدرہا کرتا تھا، جو ہوئی ہوئی عبادتیں کرتا تھا، بہت ہوا زاہدتھا، جو ہمیشہ اللہ کی یا دمیں مصروف رہتا تھا، پانچ سو برس تک اس نے عبادت کی اور اللہ نے اس کے لیے ایک چشمہ پانی پینے کے لیے جاری فرمایا تھا اور روز انہ ایک انار کھانے کے لیے اس کو دیا جاتا تھا، جب اس کا انقال ہوا اور اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جاؤہم اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتے ہیں، اس پر اس نے کہا کہ یا اللہ! وہ جو عباوت کی تھی ،وہ کیا ہوئی؟ اللہ نے دوفر شتوں سے کہا کہ میری میں نے پانچ سوبرس عبادت کی تھی ،وہ کیا ہوئی؟ اللہ نے دوفر شتوں سے کہا کہ میری فعمت کی تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میری عبادت کے بدلے میں صرف ایک آئھی فی فعمت آئی تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی باس جنت میں جانے کا کوئی سامان کہ اس کو جہنم میں ڈال دو؛ اس لیے کہ اس کے پاس جنت میں جانے کا کوئی سامان بی نہیں ہے۔

جب اس کوجہنم میں ڈال دیا گیا تو وہ اللہ کو پکار کر کہنے لگا کہ اے اللہ! اپنی رحمت
سے مجھے بخش دے۔ الغرض اس کوجہنم سے نکال کرلایا گیا اور اللہ نے اسے اپنی تعتیں
یا د دلا کیں اور فر مایا کہ بتا! اب میری رحمت سے تو جنت میں جائے گایا اپنی عبادت
سے؟ اللہ فر ماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے دنیا میں کتنے ہزار لوٹے پانی پے
ہوں گے، ان کا بدلہ کون دے گا؟ کیا اب بھی تم اپنے اعمال کے بدلے جنت میں
جانا چاہتے ہو، وہ فوراً سجدے میں گرجا تا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ اے اللہ! میں

نادان تھا، اپنی نادانی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھا، مجھے معاف فر مادیجیے! اللہ اس کومعاف کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی! کوئی اپنے اعمال پر کر دیتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی! کوئی اپنے اعمال پر اعتماد کرسکتا ہے؟ اللہ ہم پر اپنافضل فر مائے۔

(المستدرك للحاكم: ١٥١/٨/٨٠ شعب الإيمان:١٥١/١٥)

# عبرالله بن مبارك رَحِمُ الله كي عاجزي

امام عبداللہ بن مبارک رَحِمُ الله ایک مرتبہ مجلس میں بڑے بے چین ہے،
مضطرب ہے، پوچھا گیا کہ حضرت کیابات ہے؟ کیوں پریشان ہیں؟ تو فر مایا کہ میں
نے آج ایک جرائت کا کام کرلیا ہے، جس کی وجہ سے افسوس ہور ہا ہے اور پریشانی ہو
رہی ہے کہ میں نے گئی بڑی جرائت کی ہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا
کام کردیا ہے؟ تو فر مایا کہ آج میں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے جنت ما تگ لی،
میں کہاں اس کاحق دار ہوں کہ میں نے اس کی ما تگ کی ہے؟!

## حضرت تھا نوی رحمَهُ اللّٰهُ کی عاجزی

حضرت تھا نوی مُرَکِمُ گُلاِلْمُ کہتے تھے کہ اے اللہ! مجھ جیسا گنہ گا رجنت نہیں ما نگ سکتا، اتنی درخواست کرتا ہوں کہ جنتیوں کی جو تیوں میں جگہ عطا فر ما دے اور فرماتے کہ یہ جنتیوں کی جو تیوں میں رکھنے کا سوال بھی اس لیے کرتا ہوں کہ دوزخ کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے؛ ورنہ تو میں دوزخ کاحق دارتھا۔

یہ حضرات بھی عجیب تھے علم وعمل ،تقوی وطہارت ،عبادت وریاضت ،سب ہے ،مگر عاجزی کا بیرعالم اور ایک ہم ہیں کہ کرتے تو کچھ ہیں ؛مگر جنت سے کم پر راضی ہی نہیں اور بیر بچھتے ہیں کہ ہم اس کے پوری طرح مستحق ہیں۔

حضرت حاجی امدا داللہ صاحب مہا جرکی ترحکی لوٹی استے بڑے آدمی ہے، شخ المشائخ ہتے ہزاروں علما وصوفیا کے رہبر ہتے، پھر بھی دعا میں رات میں اُٹھ کر یوں کہتے کہ اے اللہ! میرے پاس کچھ ہیں ہے، بالکل خالی ہوں؛ مگر تیرے بہت سے نیک بندے مجھے اچھا سمجھتے ہیں ،ان کے نیک گمان اور ان کے طفیل سے میری مغفرت فر ما دے ،سوچے! استے بڑے بڑے بڑے لوگ جن کاعلم ومل ، اور تقوی وز ہد، بنظیرتھا، وہ بھی ایسے آپ کو پچھ ہیں سمجھتے ہتھے۔

#### شان عبریت

الله تعالی کوعبدیت و عاجزی بہت پسند ہے؛ اسی لیے قرآن میں ہمارے نبی حضرت محمد صَلیٰ لاَفِهُ عَلَیْہُوکِ کَم میں مارے نبی حضرت محمد صَلیٰ لاَفِهُ عَلیْہُوکِ کَم میں الله عَلیْہُ کَا اسی شان کو اُجا گر کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: ﴿ سُبُ حٰنَ الَّذِی أَسُر ٰی بِعَبْدِهٖ ﴾ (الإِنْهِ اَلَٰ فِی اَلَٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مَا مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ م

(پاک ہے وہ ذات جس نے را توں رات اپنے بندے کوسیر کرائی۔)

میمعراج کے واقعے کا تذکرہ ہے اور یہاں آپ حَلَیٰ لَاٰ کَلَیٰ کَلِیْ کَلِیْرَ کِسَمِ کُونْ عَبْرُ

یعن ''بندہ' فرمایا ہے ،اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یوں بھی فرماسکتے تھے کہ' پاک ہے وہ

ذات جس نے را توں رات اپنے نبی کوسیر کرائی ، یا اپنے مجبوب کوسیر کرایا'' مگراس
کے بجائے'' عبد' کہہ کریہ بتا دیا کہ دراصل اتنا بڑا مقام آپ حَلیٰ لَاٰ کَلِیٰ عَلَیٰ وَرِسَلُمُ لَاٰ کَلِیٰ عَلَیْ وَرِسِلُمُ اللہ کے نزد یک سب سے بڑا

کوعبدیت (غلامی) ہی کی وجہ سے ملاہے ، معلوم ہوا کہ اللہ کے نزد یک سب سے بڑا
مقام ، مقام عبدیت ہے اور اسی سے ساری عظمت بھی ختم ہو جاتی ہے ؛ اس لیے
جہاں عبدیت ختم ہو جاتی ہے ، وہاں شرافت وعظمت بھی ختم ہو جاتی ہے ؛ اس لیے
جہاں عبدیت ختم ہو جاتی ہے ، وہاں شرافت وعظمت بھی ختم ہو جاتی ہے ؛ اس لیے

سر فیضاد معرفت اسم میس عاجزی و تواضع نها بیت ضروری ہے سالک کے لیے؛ اس لیے ہمیشہ عبا دت کرنے کے بعد یوں کہے کہا ہے اللہ! میں تیرے شایانِ شان کچھ نہیں کرسکا، میں آپ کا کوئی حق ادانہیں کرسکا، میں آپی کمزوریوں وعیبوں کا اعتراف کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ حائی لائے کا نوریوں فیبوں کا اعتراف کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ حائی لائے کا نوریوں فیبوں کا اعتراف کرتا ہوں، حدیث میں آتا

"لَا أُحْصِيُ ثَنَاءً عَلَيُكَ أَنْتَ كَمَا أَثَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ"

(اے اللہ! میں تیری شایان شان تعریف نہیں کرسکتا، آپ کی ذات الی ہے جیسا کہ آپ نے خودا پنی تعریف کی ہے۔) (الصحیح للمسلم: ۲۵۱ الجامع للتر مذي: ۳۲۱۵) جب اللہ کے شایان شان تعریف بھی نہیں کی جاسکتی، تو اللہ کے شایان شان عبادت کیسے کی جاسکتی ہے؟ اور جب سرور عالم صَلَی لَائِلَةَ لَیْرَبِ کُم بیفر ماتے ہیں، تو ہما شاکا کہا کہنا؟

## "مريدصادق" كى تعريف

ایک مجلس میں فرمایا: میں نے حضرت مجد دالف ثانی ترکم گالائی کے مکتوبات میں حضرت مجد دصاحب ترکم گالائی کی ایک عجیب بات پڑھی اور پڑھ کر پچھ دیر تک میرا سر چکرانے لگا اور میں جبرت میں ڈوب گیا، حضرت ترکم گالائی نے پہلے تو بیقل کیا کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مرید صادق تو وہ ہے، جس سے بیس (۲۰) سال تک کوئی گناہ صادر نہ ہوا ہوا ور بیس (۲۰) سال تک اس کے بائیس ہاتھ کا فرشتہ پچھ بھی نہ لکھ سکے، اس کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لیکن میرا خیال تو اپنے بارے میں بیہ کہ شاید میر ہے دائیس ہاتھ کا فرشتہ بیس (۲۰) سال سے پچھ بھی نہ لکھا ہوگا؛ کیوں کہ میں نے کوئی نیکی ہی نہیں کی اور میر ہے بائیس ہاتھ کو لکھنے سے فرصت ہی نہ ملتی نے کوئی نیکی ہی نہیں کی اور میر ہے بائیس ہاتھ کے فرشتے کو لکھنے سے فرصت ہی نہ ملتی ہوگی۔

جب بیرحضرات بیر کہتے ہیں تو ہما را اور آپ کا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ کر لینے کی اجازت ہوگی؟

### استغفارتهي استغفاركة قابل

حضرت رابعہ بھر بیرحمۃ اللّه علیہا جو بہت بڑی زاہدہ عابدہ خاتون تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہمارااستغفار بھی استغفار کے قابل ہے بعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ اللّه کے شایا نِ شان نہیں ہوتا اور اس میں بھی ہم سے گستا خی ہوجاتی ہے، اس کے آداب کالحاظ نہیں رکھا جاتا ؟ اس لیے اس استغفار پر پھر استغفار کرنا جا ہیں۔

# عاجز گنه گار ، متکبر عابد سے بہتر ہے

فر مایا: آدمی گناہ کر کے اپنے کوعا جز سمجھے، یہ بہتر ہے اس سے کہ نیکی کر کے اپنے کو بڑا سمجھے؛ کیوں کہ نیکی کر کے بڑائی میں مبتلا ہوگا تو ساری عبادت بے کارگئ ، اس سے کیا فائدہ ہوا کہ آدمی محنت مجاہدہ کیا؛ مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ ملا؟ اس کے برخلاف ایک آدمی گناہ کر کے شرمندہ و پشیمان ہوا اور اس کی وجہ سے اس میں عاجزی برخلاف ایک آدمی گناہ کر کے شرمندہ و پشیمان ہوا اور اس کی وجہ سے اس میں عاجزی

الله سے ہمیں کیا مانگنا جاہیے؟ دنیا والے تو اللہ سے دنیا مانگتے ہیں؛ مگر سالکین کو جا ہیے کہ وہ اللہ سے اللہ ہی کو مانگیں ۔

حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر کلی ترکی گلاٹی دعامیں کہا کرتے تھے:

تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں اک خبر دار تیرا
کوئی تجھ سے بچھ، کوئی بچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا
فرماتے ہیں کہ دنیا والے لوگ بچھ بچھ مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے مال
چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ڈگری چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ بنگلہ چاہیے؛ مگر میں اللہ سے اللہ
ہی کو مانگتا ہوں۔

#### ایک حکایت

جیسے ایک قصہ ہے کہ سلطان محمود کا ایک غلام تھا، اس کا ایاز نام تھا، با دشاہ اُس کے بہت محبت کرتا تھا، دیگر در باریوں کو اسی بنا پر ایا زسے حسد ہوگیا کہ بادشاہ اس کو بھانپ لیا اور لوگوں کو بہتا نا چاہا کہ میں کیوں اینا چاہتا ہے؟ بادشاہ نے اس کو بھانپ لیا اور لوگوں کو بہتا نا چاہا کہ میں کیوں ایاز سے اتنی محبت کرتا ہوں؟ ایک دن بھرا ہوا در بارتھا اور بہغلام ایاز، بادشاہ کی پشت پر کھڑا اس کو پنکھا جھیل رہا تھا، اسی در میان بادشاہ نے کہا: میرے در بار کی جو چیز جس کو پسند ہو، میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس چیز پر وہ ہاتھ رکھ دے، وہ چیز اس کو دے دی جائے گی، سارے ارکانِ دولت و مشیران سلطنت اُسٹھا اور اُتھوں نے اپنی اپنی پسند بدہ چیز وں پر ہاتھ رکھ دیا اور بادشاہ کی اجازت سے اس کو اُٹھا الیا؛ مگر ایا ز

— ♦ فيضان معرفت السخم

خاموش اپنی جگہ کھڑا تھا، اس نے نہ کسی چیز پر ہاتھ رکھانہ اس کو اُٹھانے کی کوشش کی ،
ید کیے کرلوگ ایا زکو تکنے گئے کہ کتنا بڑا ہے وقو ف ہے کہ ایسی فیمتی چیزیں میسر آرہی
ہیں ؛ مگر بیدنہ اپنی جگہ سے اُٹھتا ہے ، نہ کسی چیز کو اُٹھا تا ہے ، با دشاہ بھی بیسارا منظر دیکھ
رہا تھا، اس نے کہا: ایا ز! کیاتم کو ہمارے در بارکی کوئی چیز پسند نہیں آئی ؟ تم نے کسی
چیز کو کیوں پسند نہ کیا؟ تو ایا ز نے بڑا عجیب وبصیرت افر وز جواب دیا، اس نے کہا کہ
حضور! میں نے تو آپ کو پسند کر لیا ہے اور جب آپ میرے ہوگئے ، تو سارا در بارمیرا
ہوگیا، اس مجھے کسی اور چیز کو پسند کر لیا ہے اور جب آپ میرے ہوگئے ، تو سارا در بارمیرا

میرے دوستو! ایک مخلوق کا غلام جب اپنة آقا کی محبت میں اس مقام کو بینج سکتا ہے، تو کیا اللہ کی ذات اس سے گئی گزری ہے؟ للہذا اللہ سے اللہ ہی کوطلب کرو، جب اللہ مل جائے گا، جیسے اُس غلام ایاز نے با دشاہ ہی کو ما نگ لیا تھا، اللہ مل جائے گا، جیسے اُس غلام ایاز نے با دشاہ ہی کو ما نگ لیا تھا، اگر کوئی چیز ما نگتا، تو صرف وہ چیز اس کو ملتی ، با دشاہ کی محبت نہ ملتی ، اسی طرح اللہ سے اللہ ہی کو دنیا ما نگو گئے و دنیا ملے گی ، دنیا والے دنیا ما نگتے ہیں ؛ مگر عظمندلوگ اللہ سے اللہ ہی کو ما نگلے ہیں ، جب اللہ کو ما نگ لیا تو اللہ اُس کا ہوگیا، جس کا اللہ ہوگیا سب پچھائس کا ہوگیا۔ گیا، جیسے کہتے ہیں : "من کان للہ کان اللہ له" جس کا اللہ ہوگیا سب اس کا ہوگیا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب مُرحم گلائی حضرت تھا نوی مُرحم گلائی کے جلیل خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب مُرحم گلائی حضرت تھا نوی مُرحم گلائی کے جلیل القدر خلیفہ تھے، انھوں نے اسپنے اشعار میں اس مضمون کو اس طرح ادا کیا:

تصورعرش پرہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری مرااب بوچھنا کیا، آسال میرا، زمیں میری اگراک تونہیں میرا، تو کوئی شی نہیں میری جونو میرا توسب میرا، فلک میرا، زمیں میری

\$\langle \langle \lang

فرمایا: آج بعض علماء شکایت کرتے ہیں کہ عوام ہماری قدر نہیں کرتی ، ہماری توہین کرتی ہے، میں کہتا ہوں لوگ اُنہی علماء کی قدرنہیں کرتے ، جواللہ سےنہیں ڈرتے؛ بل کہ اُلٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں،اور جوعلاء اللہ سے ڈرکرزندگی گزارتے ہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں، تو ایسے علما کی عزت آج بھی لوگ کرتے ہیں، ایک مثال سے اس کو مجھا جاسکتا ہے۔ جیسے بنگلور کے نتیج کباب، اگران کوصرف مسالہ لگا كربغير بيكائے لوگوں كو ديا جائے تو كوئى نہيں كھائے گا؛ بل كەمنھ ميں ركھتے ہى سب تھوک دیں گے ،حال آں کہ اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، مرچ اور نمک اور دیگر مسالجات بھی ہوتے ہیں؛ مگراہے آگ میں تیائے بغیر منھ میں رکھیں گے تو فوراً تھوک دیں گے؛لیکن جبان کوآگ میں تیایا جائے اوراس کے بعداس کو کھانے کو دیں ، توسب مزے لے کر کھائیں گے۔بعینہ اسی طرح علما اگر صرف علم حاصل کریں، مدرسے سے فارغ ہوجائیں ؛مگراپنے آپ کوئسی بزرگ کے حوالے کر کے اصلاح کی آگ میں نہ تیا ئیں اور مجاہدات کی بھٹی میں نہ جلائیں ، توبیہ کیے علما ہیں ، لوگ ان کواسی طرح تھوک دیں گے،جس طرح کیچے گوشت کوتھوک دیتے ہیں ، ماں! اگریہ مجاہدے میں یک جائیں تو پھرکوئی بے قدری نہیں ہوگی اورا گرکوئی اپنی بدذاتی سے کرے گا تو اس کا اثر خود اسی پر ہوگا ، عالم کواس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ؛ اس لیے علماء کو جاہیے کہ وہ'' عالم بالکتاب'' ہونے پراکتفانہ کریں؛ بل کہ' عالم باللہ'' بنیں، ''عارف بالله''بنیں، متقی ویر ہیز گاربنیں۔

حضرت شاه ابرارالحق صاحب رَحَمُ اللَّهُ كاارشاد

### بغیرتمرین کے صرف تدریس بے کارہے

مدرسے میں حضرت والا کی مجلس طلبا کے لیے ظہر بعد پجھ دیر کے لیے ہوتی ہے،
ایک دن اُس مجلس میں فر مایا کہ آج میں ظہر میں بعض طلبا کود کیور ہاتھا، کسی کارکوع صحح نہیں، کسی کا سجدہ صحیح نہیں، کوئی سجد ہے میں کہنوں کو زمین پر رکھ رہا ہے، جو کہ سنت کے خلاف ہے، پھر فر ما یا بردی افسوس ناک بات ہے کہ مدرسے میں تدریس ہورہی ہے، تحقیق ہورہی ہے، تھنیف وتالیف ہورہی ہے، مگر دین پر چلنے کی تمرین نہیں ہورہی ہے، حال آس کہ درس میں نماز کے مسائل پر مالہ و ما علیہ کے ساتھ بحث ہوتی ہے، اُن مسائل کی احادیث کی تخریک ہوتی ہے، راویوں پر جرح قدح ہوتی ہے، سند ہے، اُن مسائل کی احادیث کی تخریک ہوتی ہے، راویوں پر جرح قدح ہوتی ہے، سند

پرزبردست کلام ہوتا ہے، بیسب کچھ ہو؛ مگر رکوع ہی صحیح نہ ہو،سجدہ ہی صحیح نہ ہو، تو ایسی تدریس کا کیا فائدہ؟ اگر طلبا بیمسائل تو جان لیں؛ مگرنما زصیح نہ ہو، تو مدرسے پر جو کچھ خرچ ہور ہاہے وہ سب بے کارہے۔

# عبادت وریاضت الله کافضل ہے۔ ایک واقعہ

فرمایا: جوبھی بندہ کچھنکییاں کرتاہے، وہ محض الله کافضل ہے، بندے کے مل کو اس میں خل نہیں، صحابہ کرام عظمی کے متعلق اللہ تعالی نے فرما یا ﴿ فَضُلا مِّنَ اللَّهِ وَنِعُمَةً ﴾ (الجُزَانِيُّ ٨٠) (ان كاايمان وعمل نتيجه ہے، الله كفضل وكرم كا)، تو به درجه اولی ہاری عبا دنیں اللہ کے فضل سے ہوں گی ،مولانا رومی مُرحمَّ اللهٰ الله کے ایک واقعہ لکھاہے کہ ایک آقا اور اس کا ایک غلام بازار کچھٹریدنے گئے ، راستے میں نماز كا وفت آگيا، تو غلام نے كہا:'' آقا! ميں مسجد ميں نما زيڑھنے جانا جا ہتا ہوں'' آ قانے اجازت دے دی اورخود باہر کھڑا ہوگیا ، انتظار کرتا رہا ، نماز کے بعدسب نمازی چلے گئے ؛ مگریہ غلام نہیں آیا، آقانے باہر ہی سے آواز دی کہا بے فلاں! سب چلے گئے تو کیوں نہیں آتا؟ تو غلام نے کہا کہ مجھے آنے نہیں دیتے ، یہ کہہ کر پھر رکعت با ندھ کرنماز بر هنا شروع کر دیا، پھر پچھ دیر بعد آقانے آواز دی ،غلام نے پھروہی جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں دیتے اور بہ کہہ کر پھر رکعت باندھ لی ، پھر آ قانے انتظار کیا اور پچھ دیر بعد آواز دی اور کہا کہ کون آنے نہیں دیتا؟ غلام نے کہا کہ جو آپ کو اندرآ نے نہیں دیتا، وہ مجھے باہر نکلنے ہیں دیتا،اس جواب پر جی جا ہتا ہے کہ قربان ہو جاؤں!معلوم ہوامسجد میں جانااللہ ہی کی توقیق سے ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ \$\langle \forall \fora

فرمایا: جب آپ صحیح اللہ والا تلاش کرلیں گے، تو ایک دن ضرور اللہ تک رسائی حاصل کرلیں گے؛ اس لئے کہ اللہ کے راستے میں قدم رکھنے والا بھی محروم نہیں ہوسکتا، آج نہیں تو کل، بھی تو بہنچ گا۔ جیسے ایک آدمی کمزور بصارت والا چلتا ہے، آگے جا کرایک جگہ ٹھوکرلگ کرگر جاتا ہے، پھراُ ٹھتا ہے، ہمت کر کے چلتا ہے، تو وہ ایک دن ضرور منزل تک پہنچ جائے گا، اسی طرح ایک گنہ گار بندہ کسی اللہ والے کی انباع کر لے، اُس کے چیچے چلتا رہے، اگر چہ گنا ہوں نے اُس کوگرا دیا ہو، شیطان انباع کر دیا ہو، کوئی مضا کھ نہیں، وہ بھی نہ بھی ضرور خدا تک رسائی یا لےگا۔

الهذا أمهو! توبه كرواورالله سے كهو: اے الله! ضعیف بنده موں ، كمزور بنده موں ، طافت نہيں ہے ، ليافت نہيں ہے ، صلاحیت نہیں ہے ، ليافت ميں چلنا ضرور چا بتا موں ، میں تو میری نا ابلی ضعیفی سے گرتار موں گا، تو میر اہاتھ ضرور پکڑے رہنا ، میں زخموں ہے كہيں چور چور موجاؤں گا، تو میرے زخموں كی مرہم پٹی كرتے رہنا ، جیسے سی بزرگ نے كہا:

ہم نے طے کیں اس طرح سے منزلیں گر پڑے ، گر کر اٹھے ، اٹھ کر چلے اس شعر میں میں نے ذراسی ترمیم کردی ہے: ہم نے پائیں اس طرح سے رفعتیں گر پڑے ، گر کراٹھے ، اٹھ کراڑے

#### — ويضان معرفت ا

مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوگیا، تو پھروہ اللہ کی مدد سے نہ صرف یہ کہ منزلیں طے کرتا ہے؛ بل کہ رفعتیں اور بلندیاں پالیتا ہے اور چل کرنہیں، اڑکے جاتا ہے؛ لہذا سالکین کبھی مایوس نہ ہوں؛ بل کہ ل کے میدان میں برابر چلتے رہیں، اگر چہ گرتے پڑتے ہی کیوں نہ ہو۔

# حضرت مسيح الله خان صاحب رَحِمُ الله كاعلى ترين اخلاق

فرمایا میرے استاذ حضرت مفتی نصیراحمد صاحب نرکلی لالله نے کہ حضرت مسیح اللہ خان صاحب نرکلی لالله کو جو خطوط آتے ، میں ہی حضرت والاکو پڑھ کرسنا تا تھا، ایک مرتبہ کچھلوگوں کی طرف سے حضرت والاکوخطوط آئے جس میں گالیوں کی بھر مار تھی ، گستا خانہ الفاظ تھے، تو میں ایسے خطوط پڑھے بغیرا یک طرف رکھ دیتا، تو حضرت والا کہتے کہ ان کو کیوں نہیں پڑھتے ؟ ان کو بھی پڑھو، میں نے عرض کیا کہ حضرت بیہ خطوط پڑھنے کے قابل نہیں ہیں ، کیوں کہ ان میں گالیاں اور دھمکیاں کھی ہیں ، ان کو کھوں ؟ اس پر حضرت والا نرکلی لالله گالیاں اور دھمکیاں لکھی ہیں ، ان کو مماری اصلاح کا انتظام ہے ؛ کیوں کہ لوگ ہمیں '' حضرت حضرت' کہہ کر ہمارے مماری اصلاح کو عرض معلی پر پہنچا دیتے ہیں ، اس سے بڑائی وعجب پیدا ہوسکتا ہے ؛ اس لیے دماغ کوعرش معلی پر پہنچا دیتے ہیں ، اس سے بڑائی وعجب پیدا ہوسکتا ہے ؛ اس لیے اللہ تعالی ان لوگوں سے ہماری اصلاح فرماتے ہیں ، کہی لوگ تو ہیں جو ہماری اصلاح کرتے ہیں ، ہمارے اندر بڑوائی آئے نہیں دیتے ، بیتو ہمارے میں ۔

الله اکبر! کیا ظرف تھاان حضرات کا! ایک توبیہ ہے کہ آدمی اخلاق جانے، بیان کرے، یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں؛ مگران اخلاق کو ملی جامہ پہنانا، یہ بڑا کام ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔

ایک مرتبه احقر مرتب نے حضرت والا سے سوال کیا کہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد حسب ہدایت احوال کھے کر دکھا نا چاہتا ہوں؛ مگر دل میں بیر خیال آتا ہے کہ احوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں: یا توسا لک اپنے اندرخوبیاں پاتا ہے یا خامیاں، خامیوں کی اطلاع شیخ کوکرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو تو بہ کرنے سے اللہ تعالی گنا ہوں کو معاف فر ما دیں گے اورخو بیاں بھی شیخ کو بتانے کی ضرورت نہیں؛ اس لیے کہ بندے کا اپنی خوبیوں کوخوبیاں سمجھنا ہی غلط ہے؛ کیوں کہ انسان کی کوئی بھی نیکی اللہ کے شایان شان نہیں ہوسکتی۔

تو حضرت نے فر مایا کہ بیہ خیال غلط ہے؛ کیوں کہ گناہ کے بعد صرف تو بہ کافی نہیں ہوتی؛ بل کہ تو بہ کے بعد اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے؛ اس لیے اللہ تعالی قرآن کریم میں فر ماتے ہیں: ﴿ إِلَّا مَنُ قَابَ وَآمَنَ وَأَصُلَحَ ﴾ (مگروہ جو تو بہ کرے اور ایمان لاکر اپنی اصلاح کرے) معلوم ہوا کہ تو بہ کے بعد اصلاح بھی ضروری ہے اور اصلاح اطلاع احوال کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں کہ شخ کا صاحب کشف وصاحب الہام ہو نا ضروری نہیں، پھر فر مایا کہ جب تک ڈاکٹر کو مریض اپنامرض نہیں بتائے گا، سیحے علاج نہیں ہوگا، جب شخیص سیحے ہوگی تو تجویز بھی مریض اپنامرض نہیں بتائے گا، سیحے علاج نہیں ہوگا، جب شخیص سیحے ہوگی تو تجویز بھی اصلاح ہو، رہا مسلہ خوبیوں کا، تو وہ بھی بتائے اور فر مایا کہ انسان کا بیہ بھینا کہ میں اصلاح ہو، رہا مسلہ خوبیوں کا، تو وہ بھی بتائے اور فر مایا کہ انسان کا بیہ بھینا کہ میں فلاں فلاں نیکی کرتا ہوں بی غلط نہیں ؛ بل کہ نیکیاں کرے اپنے آپ کو با کمال شجھنا فلا سے غلط سے۔

ایک مجلس میں فر مایا: انسان کے اندرایک عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، عادت بدل میں حضرت ہے، عادت بدل میں حضرت نبی کریم صَلَیٰ لاٰ اَلَیْ عَلَیْہِ وَرَسِنِکُم فرمایا:

"إِذَا سَمِعُتُمُ بِجَبَلٍ زَالَ عَنُ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوهُ وَإِذَا سَمِعُتُمُ بِرَجُلٍ زَالَ عَنُ خُلُقِهِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُ." (مسند أحمد:٢٣٣٣)

(اگرتم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سےٹل گیا، تو اس کی تصدیق کرلواورا گرکسی آ دمی کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت بدل گئی، تو اس کی تصدیق نہ کرو۔)

معلوم ہوا کہ پہاڑا پی جگہ سے ٹل سکتا ہے؛ مگر کسی کی فطرت بدل نہیں سکتی؛ لہذا کسی کی فطرت ہی میں برائی ہو، تو چوں کہ فطرت نہیں بدل سکتی؛ اس لیے اُس فطرت کم کی فطرت ہیں جو سکتا ہے، پھر فر مایا: دیکھو! حالت کفر میں حضرت عمر کے لیے اُسلام کی فطرت میں شختی اور غصہ تھا اور وہ اسلام لانے کے بعد بھی باتی رہا؛ مگر پہلے اسلام کے خلاف بیے غیظ وغضب وشدت تھی اور ایمان لانے کے بعد یہی شدت وغیظ و غضب کفر کے خلاف بر سے گے، فطرت تو باتی رہی ؛ مگر دُرخ بدل گیا۔

اس پراہل مجلس میں سے کسی نے سوال کیا کہ کسی کی فطرت میں ریا کاری ہو، تو اُس کا رُخ کیسے بدلے، تو فر مایا: پہلے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اب اللہ کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اب اللہ کو دکھانے کے لیے کرے، اسی کواخلاص کہتے ہیں، جوریا کاری ایک گناہ کا کام تھا، وہ رُخ بدلنے سے ثواب کا کام ہو جائے گا؛ کیوں کہ بعض لوگوں میں کسی بھی کام کو دکھا کر کرنے کی فطرت ہوتی ہے، اس دکھا وے کارخ اگر مخلوق کی طرف ہوتو بُر اہے دکھا کر کرنے کی فطرت ہوتی ہے، اس دکھا وے کارخ اگر مخلوق کی طرف ہوتو بُر اہے۔

### خوابول كي حقيقت

آج کل لوگوں کوخواب بہت نظر آتے ہیں اور ان پر کلی بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے ،حضرت تھا نوی مُرکِمُنُ لاللہ نے اس سلسلے میں ایک بڑی قیمتی بات فر مائی ہے کہ اگر انسان کی جاگنے کی حالت درست ہو، تو کتنا بھی بُر اخواب دیکھے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، اگر جاگنے کی حالت درست نہ ہو، تو کتنا بھی مُر اخواب دیکھے لے کوئی فائدہ نہیں سے۔

مثلاً ایک آدمی نما زنہیں پڑھتا، روز ہنیں رکھتا، ڈاڑھی نہیں رکھتا، اللہ سے نہیں و رتا ، الیہ انسان خواب میں بیدد کیھے کہ وہ خود جرئیل بن گیا ہے ، یا عرش پر پہنچ گیا ہے، تواس کا کوئی اعتبار نہیں ، اس کے برخلاف کوئی نمازی ہو، اللہ سے ڈرکرزندگی گزارتا ہو، اوا مربجالاتا ہو، نواہی سے اجتناب کرتا ہو، اگر اساانسان خواب میں بید دکھے کہ وہ شیطان بن گیا ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ، اس لیے کہ اللہ قیامت میں اچھا خواب دیکھتے تھے ؛ اس لیے جنت میں چلے جا و اور الیہ بھی نہیں کہ جو برے خواب دیکھتے تھے ، اس لیے جنت میں چلے جا و اور الیہ بھی نہیں کہ جو برے خواب دیکھتے تھے ، اس لیے جنت میں چلے جا و اور الیہ بھی نہیں کہ جو برے خواب دیکھتے تھے ، اس لیے جنت میں ہوگا ، وہاں تو اعمال کا اعتبار ہے ، خواب کھی ہی اس لیے جہنم میں چلے جا و ، ایسانہیں ہوگا ، وہاں تو اعمال کا اعتبار ہے ، خواب پھی ہی اس لیے جنو کہ اس کے کہ اللہ کا اعتبار ہے ، خواب کھی ہو ۔ کیا عجیب اُصول حضرت تھا نوی مُرکِمُ اللّٰ اللّٰ نے فرمایا!! اسی لیے تو حکیم الامت کا قب دیا گیا ہے۔

ہاں اس کا مطلب یہ بیں کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں؛ بل کہ خواب کی حقیقت ہیں؛ بل کہ خواب کی حقیقت ہے اور اس کو حدیث میں نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے؛ مگریہ بھی یا در کھنا میں میں نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے؛ مگریہ بھی یا در کھنا میں میں نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے؛ مگریہ بھی اور کھنا میں میں نبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے؛ مگریہ بھی اور کھنا

ا فیضاد معرفت اسمیمیس الله کرواب کی جواب معترنہیں ہوتے ؛ بل کہ خواب کی عین تین شمیں ہیں : ایک خیالی خواب ایک شیطانی خواب اور ایک الها می خواب اس تین شمیں ہیں : ایک خیالی خواب ایک شیطانی خواب اور ایک الها می خواب اس کے خواب برگی بھروسنہیں کیا جاسکتا ؛ بل کہ دیکھا جائے گا کہ س سم کا خواب ہے۔ میں حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صافی لالله کین کریم صافی لاله کین کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میراسرکٹ گیا ہے ، اس پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آئی ، آپ نے بنس کرفر مایا:

" إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ."
(شيطان تم ميں سے سی کے ساتھ خواب ميں کھلواڑ کرے، تو بيخواب لوگوں کو بتاتے نہ پھرو)
بتاتے نہ پھرو) (الصحيح للمسلم: ٣٢١٣، مسند أحمد: ١٣٨٦٣)

دیکھے! نبی کریم صَلیٰ لاَلهٔ عَلیٰ وَسِنهُم خود فر مارہے ہیں کہاس طرح کے بے تکے خواب بیان نہ کرو، اگر ہرخواب کوئی حقیقت رکھتا تو آپ یہ کیوں فر ماتے؟! اللّٰدے دین ما نگو

سرف الله المراكب المسلم المسل

#### محبت میں اعتدال ہو

اسلام ہر چیز میں اعتدال سکھا تا ہے، جی کہ دین پر چلنے میں بھی اسی کی تعلیم دی گئی ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت ہوئی چیز ہے؛ گراس میں بھی اعتدال مطلوب ہے، ایک نو جوان نے حضرت عیسی ﷺ نیکا الیّالافِلا سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر دیجیے کہ مجھے اللہ سے بہ بناہ محبت ہوجائے، اولاً توعیسی ﷺ انگالیّالافِلا نے المارکیا بو انحوں نے دعا کر دی، دعا قبول ہوگی اور اسے بے بناہ محبت الہ بدے دی گئی؛ گرنتیجہ بیہ ہوا کہ اس کے ہوش اُڑ گئے۔ اور ایسا ہوسکتا ہے، ار بے بھائی! جب اس فانی دنیا کے عشق میں کوئی گرفتار ہوکر باگل ہوسکتا ہے، او اللہ سے محبت کرنے والا پاگل کیوں نہیں ہوسکتا، مولانا پاگل ہوسکتا، مولانا باگل ہوسکتا ہے، تو اللہ سے محبت کرنے والا پاگل کیوں نہیں ہوسکتا، مولانا باگل ہوسکتا ہے، تو اللہ سے محبت کرنے والا پاگل کیوں نہیں ہوسکتا، مولانا باگل ہوسکتا ہے، تو اللہ سے محبت کرنے والا پاگل کیوں نہیں ہوسکتا، مولانا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہے، تو اللہ سے محبت کرنے والا پاگل کیوں نہیں ہوسکتا، مولانا ہوسکتا ہے۔ ایک میں ہوسکتا ہوسکتا ہے۔ ایک میں ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہے۔ ایک میں ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہے۔ ایک میں ہوسکتا ہوسکتا

عشق مولی کئے کم بوداز عشق کیلی

مولی کاعشق، کیلی کےعشق سے کیسے کم ہوسکتا ہے، چناں چہ مجنوں کیلی کےعشق میں ہمیشہ مدہوش رہتا تھا ، کچھ خبرنہیں رہتی تھی ،ایک جگہ جار ہا تھا ، ایک صاحب نماز میں کھڑے ہوئے تھے، مجنون سامنے سے گز رگیا، نما زی صاحب کو بڑاغصہ آیا، جلدی سے نمازختم کی اور جا کراُس کو پکڑا اور ڈانٹنے لگے: سمجھنہیں ہے تجھے؟ دیکھا نہیں؟اندھےی طرح جارہاہے؟ تووہ کہنے لگا کہ ایک دنیا کی لیکی کی وجہ سے میرا یہ حال ہے کہ آپ وہاں کھڑے تھے یانہیں ، مجھے وہ بھی ہوش نہیں ہے،تم کیسے خدا کے عاشق ہوکہ نماز میں کھرے ہوکر مجھے دیکھرہے تھے؟! جا ہے تو یہی تھا کہ اللہ کے عشق میں پاگل ہوجاتے؛ مگراسلام ایک معتدل مذہب ہے،اسلام بیہیں جا ہتا کہلوگ یا گل ہوجا ئیں؛ بل کہ شریعت جا ہتی ہے کہ دنیا کا نظام بھی چلتا رہے، بیوی کے حقوق بھی اداکرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے؛ کیوں کہ اسلام ایک معقول فدہب ہے، اگر کو ئی شخص بیوی کاحق ادانہیں کرتا تو اللہ خوش نہیں ہوتا،اگر کوئی شخص والدین کی عظمت نہیں کرتا تو اللہ خوش نہیں ہوتا ،اگر کوئی شخص بچوں کاحق ادانہیں کرتا تو اللہ خوش نہیں ہوتا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان وسلوک کا معاملہ نہ کرے تو اللہ خوش نہیں ہوتا، جیسے انسان کے اندر حیار چیزیں ہوتی ہیں:خون، بلغم ،سودا،صفرا۔ان کواخلاطِ اربعہ کہتے ہیں، ان کواللہ نے ایک خاص توازن (LEVEL) کے ساتھ ہمارے اندر رکھاہے، جب بیاعتدال پر ہوں تو ہماری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، جب ان میں افراط تفریط بیدا ہوجائے تو ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے،اسی طرح روحانی سلسلے میں بھی ہے كه ہر چيزاينے اپنے حد كے اندررہے، كمى بيشى نہ ہو، اللّٰد كاخوف اپنى حد ميں رہے \$\text{147} \text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\text{200-\tex

حدیث میں ہے کہ امام عادل، انصاف بیند حاکم قیامت کے دن عرش کے سایے میں ہوگا۔ اب سوال بیہ ہے کہ ہرآ دمی تو حاکم نہیں بن سکتا، ایک حاکم ہوگا تو لاکھوں محکوم ہوں گے، تو کیا بیفضیلت صرف حاکم کے لیے ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ امام عادل سے اگر چہ حاکم و بادشاہ مراد ہے؛ مگر اس کے عموم میں ہروہ شخص داخل ہے، جس کواللہ نے چھوٹی بڑی کسی بھی قتم کی حکومت دی ہو۔

مثلاً ہرآ دمی کواللہ نے کسی نہ کسی قتم کی حکومت دی ہے: کسی کو بیوی پر کسی کو بچوں پر کسی کو بچوں پر کسی کو ماتخت کا م کرنے والے نو کروں پر ؛ لہذا جو بھی اپنے ماتخت کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ کرے گا ، وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس عموم میں داخل ہوکراس فضیلت میں حصہ دار بنے گا۔

یہ سب کو معلوم ہے کہ گھر کا ہر بڑا اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے، چناں چہ قرآنِ کریم میں ہے:﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (مردعورتوں پر حاکم ہوتے ہیں)

اگرکسی کے بچے ہیں یا اور خدام وغیرہ ہیں، تو وہ آدمی اُن سب کا بادشاہ وحاکم ہے، اس طریقے پر آدمی اپنی ہیوی، بچوں اور خدام اور دیگر ما تحت لوگوں کے ساتھ انصاف وحسن سلوک کا معاملہ کر ہے گا، تو وہ بھی امام عادل کے ساتھ شامل ہو حائے گا۔

ایک قرآنی دعا کی تفسیر

# حاکم کی دوسری شرح

حضرت حکیم اختر صاحب رَحِکُاللاً نی امام عادل کی ایک عجیب شرح کی ہے، وہ یہ کہ ہرانسان کی دوگر کی مملکت ہے، وہ ہے انسان کی باڈی (جسم) جس میں صوبے بھی ہیں، آنکھ ایک صوبہ ہے، کان ایک صوبہ ہے، دماغ ایک صوبہ ہے، پیٹ ایک صوبہ ہے اور ان کا دار السلطنت دل ہے، یہ سب ملا کر ایک سلطنت قائم ہوگئ؛ لہذا جو بھی اپنی اس مملکت پرعدل وانصاف قائم کرے گا، وہ بھی امام عادل میں شامل ہے، یہ عاشقان تشریح ہے۔

### عدل کیاہے؟

اس حدیث میں امام کے ساتھ عادل کی صفت بھی گئی ہوئی ہے؛ لہذا سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ عدل کی ضد کو بیجھنے سے معلوم پیدا ہوتا ہے کہ عدل کی ضد کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھنے سے معلوم بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھی ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیجھی ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی سے بیدا ہوتا ہے کہ عدل کی صدر کو بیدا ہوتا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہوتا ہے کہ بیدا ہوتا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہوتا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہوتا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہے کہ بیدا ہوتا ہے کہ بیدا ہے

**ا فیضار معرفت** ا ہوگا ؛ کیوں کہ اشیا تو اضداد ہی سے پہچانی جاتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں: (تُعُوفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضُدَادِهَا) الرآب كودن مجهنا موتورات كو مجهة ، الرية مجهنا ب كه کالا کسے کہتے ہیں؟ تو گورے کو بیجھئے،اگرآپ کو پیمجھناہے کہ سین کسے کہتے ہیں؟ تو فتبیج کو سجھئے ،اگر دنیا میں سارے کے سارے حسین ہوتے ،تو حسینوں کی اہمیت نہ ہوتی، بدشکلوں نے حسینوں کا مرتبہ بڑھا دیا؛ ورنہان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا ،اسی طرح عدل کی پیجان ظلم سے ہوتی ہے؛اس لیے عدل کی ضد کو جاننا جا ہیے اور عدل کی ضدیے ظلم اور ظلم کہتے ہیں ہراس کا م کوجواللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ قر آن میں اللہ نے گنہ گاروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ (انھول نے ( گناہ کر کے ) اینے آپ پرظلم کیا ) معلوم ہوا نا فرمانی کرناظلم ہے؛ لہذا جواپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتااوراس کو نافر مانی ہے نہیں بچاتا، وہ ظالم ہے عادل نہیں، جوایخ کانوں کو نافر مانی سے نہیں ہیا تا، وہ ظالم ہے عادل نہیں ، جوزبان کوغلط استعال كرنے سے تہيں بچاتا، وہ ظالم ہے عادل نہيں، جوابينے دل كو گندے خيالات سے نہیں بیاتا، وہ ظالم ہے عادل نہیں؛ اس لیے امام عادل بننا ہوتو اپنی اس مملکت میں ظلم کودرا نے کاموقعہ نیدیں۔

## ہارابدن اللہ کاباغ ہے

یادرکھوکہ ہمارابدن اللہ کا بنایا ہواباغ ہے، اس کی پرورش اور دیکھ بھال مالک باغ کی مرضی کے مطابق ہونی چا ہیے، ہم صرف اس باغ کے مالی ہیں، مالک نہیں، اس لیے اس باغ میں ہم صرف وہی کام کرسکتے ہیں، جواللہ کی مرضی کے مطابق ہوں؛ لہذا ہمیں زبان کوغلط استعال کرنے کی اجازت نہیں اور اسی لیے غیبت مرام ہے، جھوٹ حرام ہے، بہتان طرازی حرام ہے، چغل خواری حرام ہے؛

سر استعال کی اجازت نہیں اور شخنے ڈھا نکنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس طرح ڈاڑھی کٹانے کی اجازت نہیں اور شخنے ڈھا نکنے کی اجازت نہیں؛ کیول کہ مالک نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، جس طرح دنیا میں بھی باغ ہوتے ہیں، وہاں مالک نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، جس طرح دنیا میں بھی باغ ہوتے ہیں، وہاں آپ مالک کی اجازت کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ،کوئی تصرف تو دور کی بات ہے، اس طرح اللہ کے اس باغ میں بھی ہم اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے، سارے اعضا اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔

اس سے بیجی سمجھ میں آگیا کہ جوآ دمی اس بدن میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے اور حرام کا موں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ کے اس باغ کو مالک کی مرضی کے بغیر تصرف میں لانے والا خائن ہے، جس کے بارے میں پوچھ ہوگی اور اس کو جواب دینا ہوگا۔

#### أيك لطيفه

ایک جنٹل مین ایک مولانا سے کہنے لگے کہ مولویوں کو کیا ہوگیا کہ وہ ڈاڑھی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ڈاڑھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ڈاڑھی کے پیچھے تو آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہذراسی بڑھی اور کا دی، ذراسی بڑھی چرکے بیچھے تو آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہذراسی بڑھی اور کا دی، ذراسی بڑھی کا دی اور ہم تو ڈاڑھی چھوڑے ہیں۔

### ڈاڑھی رکھنا فطرت ہے۔ایک لطیفہ

#### — ويضان معرفت ا

بھی فطرت کے خلاف ہیں؛ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو دانت بھی نہیں ہوتے ، قو دانت بھی نہیں ہوتے ، قریب میں مولا ناعبدالحی صاحب بڑھانوی مَرْکَمُ اللّٰهِ ہیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے: واہ! کیا دندال شکن جواب دیا!!

### جس كاخداابيا هو-ايك واقعه

فر ما یا: حضرت جنید بغدادی رحم گالله کے یاس ایک عورت اینے شوہر کی شکایت لے کرآئی اور کہنے گی:حضرت! میں اتنی حسین ہوں ، پھر بھی میراشو ہر دوسری عورتوں کی طرف نظر کرتا ہے اور غیرعورتوں کے پاس جاتا ہے، اور میری طرف کوئی التفات نہیں کرتا، پھر کہنے گئی کہ اگر شریعت میں پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے کھول کر بتاتی کہ مجھے اللہ نے کیساحسین بنایا ہے۔ بین کر حضرت جنید بغدادی مُرحمَّمُ اللِنْ کے ہوش ہو گئے ، ہوش آنے کے بعد مریدین نے یو چھا کہ حضرت! کیابات تھی، کیوں آپ برغشی طاری ہوگئی؟ حضرت نے فرمایا کہتم نے اس عورت کی بات سی نہیں؟ وہ کیا کہہرہی تھی کہ میرے جیسی حسین عورت کے ہوتے ہوئے بھی میراشوہر دوسروں کی طرف نظر کرتا ہے، یہ ن کر مجھے ایک حدیث قدسی یا د آ گئی ، جس میں آب صَلَیٰ لاَلِهَ عَلَیْ وَرَالِمَ عَلَیْ وَرَالِهُ عَلَیْ وَرَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَیْ وَرَاللهِ عَلَیْ وَرَاللهِ عَلَیْ وَرَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ میرے جبیبا ہو، کیا وہ بندہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف نظر کرسکتا ہے؟ سورج کو ديكھو، جاندكوديكھو، كتنے حسين ہيں؟! توان كو بنانے والا كيساحسين ہوگا؟! جومٹھاس کو پیدا کرنے والا ہے، اس میں کیسی مٹھاس ہوگی؟! ماں کے دل میں محبت پیدا كرنے والا خدا، بندوں سے كتنی محبت كرتا ہوگا؟! ایسے خدا كوچھوڑ كرہم كہاں بھٹك رہے ہیں؟!!(فَأَنَّى تُوْفَكُونَ)

قرآن كريم ميں الله تعالی فرماتے ہيں:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴾ (التَّوَنَبُنُ :١١٩) (السَّوَبَنُ اللهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴾ (التَّوَنَبُنُ :١١٩)

اس میں اللہ تعالیٰ نے ''صادقین' کی معیت اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اب سوال ہیہ ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں؟ کس کے پیچھے چلیں؟ بیا ایک گھمبیر مسکلہ ہے؛
کیوں کہ ہرایک آج بہی چا ہتا ہے کہ لوگ میری اتباع کریں، آج لوگ مختلف معیار متعین کرر کھے ہیں، کوئی خاص منصب کو معیار قرار دیتا ہے، کوئی شہرت کو معیار قرار دیتا ہے، کوئی شہرت کو معیار قرار دیتا ہے، کوئی عہدوں کو معیار مانتا ہے؛ مگر بیلوگوں کے اُصول وضا بطی وضا بطے، قرآن وحدیث کے اُصول وضا بطوں سے میل نہیں کھاتے۔

### مقتدیٰ کامعیار- قرآن کی نظرمیں

اس کی رضا کافکر ہو، اس کی خوشنودی کی جنجو ہو، اُس کی اتباع کرو۔
اس کی رضا کافکر ہو، اس کی خوشنودی کی جنجو ہو، اُس کی اتباع کرو۔
اس طرح قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے: ﴿ فَاسْئَلُو اَ اَھُلَ الذِّ کُو اِنْ کُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ (الآئنیاء نے ) (اگر شمیں علم نہ ہوتو اہل ذکر سے پوچھو!) ہے آیت بڑی قابل کے افاظ ہے ، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ موقعہ ایبا تھا کہ

عاملِ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

کیوں کہ یہاں علم نہر کھنے والوں کوعلم حاصل کرنے کا حکم دیا جار ہاہے؛لہذا اہل علم

سے علم حاصل کرنے کا حکم دینا جاہیے تھا؛ کیوں کہ علم نہ ہوتو علم والوں سے ہی پوچھتے

ہیں، نہ کہ جہلا سے جیسے مال نہ ہوتو مال دار سے مانگا جاتا ہے نہ کہ فقیر سے،اسی طرح علم نہ ہوتو اہل علم سے یو چھا جاتا ہے، نہ کہ اہل ذکر سے؛مگر اہل ذکر سے یو چھنے

کا حکم دے کراللہ تعالیٰ نے بیہ بتا دیا کہ کم اُسی وقت سودمندونا فع ہوتا ہے، جب علم

کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہو، جس علم کے ساتھ اللہ اور رسول کی اتباع ہوتی ہو،

آپ صَلَىٰ لَا يَعَلَيْ وَسِلَم نِ ايك حديث مين فرمايا:

" أَلَا أُنَبِّئُكُمُ بِخِيَارِكُمُ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ !! قَالَ : خِيَارُكُمُ اللَّهِ أَن أُكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. " (السنن لابن ماجة:٣١٠٩) الَّذِيْنَ إِذَا رُوُّوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. "

یعنی اللہ والے وہ ہیں جنھیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے۔ بیہ ہے اصل معیار اللہ والے کا جسے مقتدی بنایا جاسکتا ہے؛ ورنہ ہر جبہ قبہ والا ، اللہ والانہیں ہوسکتا ، جبیبا کہ ہر سفید چیز جیا ندی نہیں ہوتی اور ہر پیلی چیز سونانہیں ہوتی ، اسی طرح ہر علم والا اور ہر تقریر کرنے والا ، قابل اتباع اور مقتدی نہیں ہوسکتا ؛ بل کہ اس علم کے ساتھ ذکر وانا بت ،

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صَلیٰ لاَفَا اَلِیَا اَلَیْکُ مِنْ اَلِیا کہ اَلَیْکُ کَلِیْکُ اِلْفَا اَلِیْکُ کَلِیْکُ کِیْکُ اللَّالِیْکُ اِلْفَا اِلْکِیْکُ کِیْکُ اللَّالِیْکُ کُیْکُ اللَّالِیْکُ کُیْکُ اللَّالِیْکُ کُیْکُ اللَّالِی اللَ

مگراس کا بیمطلب نہیں کہ کوئی کالج یا اسکول کا ذہے دار ہو، یا کسی ادارے کا بانی وسر پرست ہو یا کسی جامعہ کا استاذ ہو، تو قر آن وحدیث کے سلسلے میں بھی اُسی کی انتباع کی جائے گی اور اس کو مقتدائیت حاصل ہوجائے گی ، ہرگز نہیں! بل کہ اس کا معیار تو وہ ہے جو ابھی عرض کیا گیا کہ جو اہل ذکر واہل انابت میں سے ہو، وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ مقتدی ہے۔

گویا قرآن جس اتباع کی بات کرر ہاہے، وہ اللہ کے اور دین کے راستے میں چلنے کے سلسلے میں اتباع ہے، وہ اللہ کے سلسلے میں اتباع ہے، وہ ہے، وہ اتباع ہے، وہ

### د نیادار کی انتاع سے بچو-ایک واقعہ

مقتدائیت کابیمعیارسامنےنہ ہونے کی وجہسے آج ہرکسی کی لوگ اتباع کر لیت ہیں اور بعض وقت اسی کی وجہ سے گمراہی میں پڑجاتے ہیں ،حتی کہ دنیا دار قتم کے لوگوں کی بھی اتباع کر لیتے ہیں ،اس پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک مرید نے ایک عجیب خواب دیکھااوراینے نینخ سے جا کر بتایا؛ تا کہاس کی تعبیر معلوم ہوجائے ،اس نے کہا كه حضرت! ميں نے آج خواب ميں ديكھا كه مير بے سامنے دو برتن ہيں اور ايك برتن میں شہد ہے اور ایک برتن میں نجاست ہے، پھر دیکھا کہ آپ کے ہاتھ شہد والے برتن میں ڈوب ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ نجاست والے برتن میں بڑے ہوئے ہیں، یہن کروہ شیخ صاحب کہنے لگے کہاس کی تعبیر تو واضح ہے کہ ہمارے ہاتھ شہد میں ہیں بعنی دین میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے دین دار ہونے کی طرف اشارہ ہےاورتمھارے ہاتھ نجاست میں ڈوبے ہوئے تھے،اس کا مطلب پیہ ہے کہتم دنیا دا رہو، دنیا کی مثال باخانے کی طرح ہے ؛ اس لیے تھارے ہاتھ یا خانے میں ڈویے ہوئے نظرآئے تھے اور ہما رے ہاتھ شہد میں ڈویے ہوئے نظر آئے تھے،اس مریدنے کہا: حضرت! آپ کی تعبیر تو سیجے ہے؛ مگرابھی خواب بورا نہیں ہوا، پوراخواب سے لیجیے کہ میں نے آ گے خواب میں بیجھی دیکھا کہ آپ کی شہد میں ڈوبی ہوئی اُنگلیاں میں جائے رہا ہوں اور میری نجاست میں ڈوبی ہوئی انگلیاں آب جا ٹ رہے ہیں ، یہ س کروہ شیخ غصے میں آگیا اور اُس کو بھا دیا، حضرت \$\langle \langle \lang

— ♦ فيضان معرفت السخم

تھانوی مُرکنگُلانگ کہتے ہیں: خواب کے اس آخری جھے کی تعبیر مُیں دیتا ہوں، وہ یہ کہ اُس مرید کے ہاتھ واقعی دنیا میں ڈوب تھے؛ مگروہ دین لینے کے لیے شخ کے پاس آیا تھا؛ اس لیے شخ کے ہاتھ سے شہد چائے رہا تھا؛ اس لیے شخ کے ہاتھ سے شہد چائے رہا تھا؛ اس سے دنیا حاصل کرتا تھا؛ اس لیے وہ اس مرید کی نجاست سے آلودہ اُنگلیاں چائے رہا تھا۔

افسوس کہ بیرحال ہے آج مقتداؤوں کا ؛اس کیے دنیا داروں سے بچنا چاہیے؛ اس لیے کہ دنیا دار کی انتباع سے دنیا ملتی ہے اور دین دار کی انتباع سے اللہ ملتا ہے۔ کیا آج اللہ والے نہیں ہیں؟

فرمایا: آج کل لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ والے آج کہاں ہیں؟ جنید بغدادی رَحِمُهُ للله کہاں سے آئیں گے؟ شبلی رَحِمُهُ للله اور بایزید بسطامی رَحِمُهُ للله کہاں سے آئیں گے کہ ہم ان سے فیض حاصل کریں؟ فرمایا کہ بسطامی رَحِمُهُ للله کہاں سے آئیں گے کہ ہم ان سے فیض حاصل کریں؟ فرمایا کہ بیشیطانی دھوکہ ہے؛ بل کہ ایسا کہنے والا ایک آیت کا در پردہ منکر ہے، اللہ نے فرمایا:
﴿ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَ کُونُو اللّٰهُ وَ کُونُو اللّٰهِ وَ کُونُو اللّٰهُ وَ کُونُو اللّٰهِ وَ کُونُو اللّٰهُ وَ کُونُو اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّ

اس آیت میں لوگوں کو''صادفین' کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے،اس سے
ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہرزمانے میں نیک ومقی لوگ رہیں گے، یہ ایساہی
ہے، جیسے باپ اپنے بچوں سے یوں کہے کہ بچو!روزانہ دودھ پیا کرو،اب اگر باپ
بچوں کو دودھ کا انتظام نہ کرے، تو وہ باپ ظالم ہوگا،اس طرح اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے
ہیں کہ متقبوں کے ساتھ رہو، تو ہرزمانے میں متقبوں کو،اللہ والوں کو پیدا کرنا اس کا
کام ہے،اب اگر کوئی یہ کہے کہ آج اللہ والے نہیں ہیں، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج

ا فیضار معرفت ⊩ قرآن کی اس آیت برعمل نہیں ہوسکتا؛ اس لیے ایسا آ دمی قرآن کی ایک آیت کا گویا منكر ہے؛ لہذا ابيا سوچنا غلط ہے، بل كه آج بھى الله والے ہیں، ان كو تلاش كركے ا بنی اصلاح کریں، بیا لگ بات ہے کہ ہرز مانے کے اعتبار سے اللّٰدوالے الگ الگ صلاحیتوں کولے کرآتے ہیں، جوان کے زمانے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی زمانے میں حضرت ابو بکر وغمر بن الخطاب وعثمان وعلی وغمر بن عبدالعزیز ﷺ کی ضرورت تخمی ، تو کسی زمانے میں امام ابوحنیفہ، امام مالک ،امام شافعی ،امام احمد ،امام ابن ابی کیلی وامام اوزاعی رحمهم الله جیسے حضرات کی ضرورت تھی ،کسی زمانے میں امام بخاری ، امام سلم، امام عبد الرزاق، امام ترفدي، امام ابوداؤد، ابن الجوزي، ابن الصلاح، ابن حجر رحمہم اللہ جیسوں کی ضرورت تھی مکسی زمانے میں حسن بھری میٹنخ عبد القادر الجيلاني، حضرت جنيد وحضرت شبلي ، بايزيد بسطا مي رحمهم الله وغيره کي ضرورت تقيي ،کسي زمانے میں رازی وغزالی وابن رشدر حمهم الله کی ضرورت تھی ، تو کسی وقت میں قاسم نا نوتوی، رشید احمه گنگوهی خلیل احمه سهار نپوری،اشرف علی تفانوی رحمهم الله کی ضرورت تھی،توان کو پیدا کیا۔

### الله والے کہاں ملیں گے؟

**ا فیضا**ن معرفت ا میں رہنے کی وجہ سے آزاد منش ہو گیا تھا، ایک مرتبہ دہلی میں ایک بزرگ آئے اوران کی شہرت ہوئی کہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ تشریف لائے ہیں ،ان سے حکومت کے لیے دعا کروانے پہلے دارہ شکوہ گئے اور ان بزرگ صاحب سے ملا قات کی، اُنھوں نے شنرادے کا استقبال کیا اور کہا کہ میری گدی پر بیٹھ جاؤ 'مگر دارہ شکوہ نے بدراہِ ادبِ انکارکر دیا اوران کے سامنے بیٹھ گیا اور باتیں ہوتی رہیں، پھررخصت کے وقت دارہ شکوہ نے کہا کہ حضرت! دعا سیجیے کہ میرے باپ کی حکومت مجھے ل جائے، وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنی گدّی پر بٹھا کر آپ کوحکومت دینی چاہی مگرآپ نے انکار کر دیا، اب حکومت نہیں ملے گی، وہ افسوس کرتے ہوئے واپس ہو گئے، پچھ دہر بعد اور نگ زیب بھی ان سے دعا کرانے حاضر ہوئے، بزرگ صاحب نے اُن کوبھی گدی پر بیٹھنے کا حکم فر مایا ، پہلے تو اورنگ زیب نے بھی براہ ادب انکارکیا، پھر جب ان بزرگ نے حکم دیا توان کی گدی پر بیر کہتے ہوئے بييُّه كَنْ كَهِ "الْأَمُو فُوْقَ الأَدَبِ " كِهراور مَّك زيب بهي مختلف امورير كفتكو فرماتے رہے، پھرآ خرمیں عرض کیا کہ حضرت! دعا تیجیے کہ میرے باپ کا تخت وتاج مجھ مل جائے، انھوں نے کہا کہ تخت پرتو ہم نے اللہ کے علم سے آپ کو بٹھا دیا؛ مگرتاج مکیں نہیں دے سکتا، بل کہ آپ کا غلام جو آپ کوروزانہ وضوکرا تاہے، وہ اگرآپ کے سر پرعمامہ رکھ دے، تو تاج بھی مل جائے گا، اورنگ زیب نے تعجب ہے کہا: میراغلام جومیری جو تیاں سیدھی کرتا ہے! کیا وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے؟! گھر گئے اور وضو کے بعد غلام کو حکم دیا کہ عمامہ پہنا دو، غلام نے کہا:حضور! میں آپ کے سریر کیسے رکھ سکتا ہوں؟! گنتاخی ہوگی ،اورنگ زیب نے کہا: میرا تھم ہےر کھ دو، اُس نے رکھ تو دیا؛ مگر سمجھ گیا کہ میراراز فاش ہو گیا ہے، اُس کے \$\langle \forall \fora سروفرت المسلم ا

#### اوصاف اہل اللہ

فرمایا کہ آج لوگ بیہ بھتے ہیں کہ جب تک کرامت کاظہور نہ ہو، وہ اللہ والانہیں ہوسکتا، اصل چیز دیکھنے کی بیہ ہے کہ وہ سنتوں کا کتنا پابند ہے؟ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے؟ اگر چہ کرامت ظاہر نہ ہو، اُس کی شہرت نہ ہو، ایک واقعہ کھا ہے کہ سی بزرگ کو معلوم ہوا کہ ان کے شہر میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ بزرگ ملاقات وزیارت کے لیے تشریف لے گئے، جاکر دیکھا تو وہ مہمان بزرگ وضو کر رہے تھے، چھ دریہ وہ کھڑے ہوکران کا وضود کھتے رہے، پھر والیس آگئے، ملاقات نہیں کی، شاگر دوں نے بچھ کے تھے؛ مگر ملاقات کے بغیر والیس نے بچ چھا کہ حضرت! آپ ان بزرگ سے ملنے گئے تھے؛ مگر ملاقات کے بغیر والیس فیل کے تھے؛ مگر ملاقات کے بغیر والیس فیل کے تھے؛ مگر ملاقات کے بغیر والیس فیل نے بھی کود کھر ہاتھا، جو سنت کے فلاف تھا، جسے وضو کی سنتیں، معلوم نہ ہوں، وہ اللہ والا کیسے ہوسکتا ہے؟!

## اگر مدایت نه پاناچاہے؟

کوئی ہدایت نہ پانا چاہے تو نبی کا مجزہ بھی کام نہ آئے گا، جیسا کہ مولانا رومی رکھ گالولائی نے ''مثنوی'' میں کھا ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل، رسول اللہ صَلَیٰ لاَللہ عَلَیٰ لاَللہ عَلَیٰ لاَللہ عَلَیٰ لاَللہ عَلَیٰ لاَللہ عَلَیٰ لاَللہ عَلَیٰ لاَللہ عَلیٰ لاَلہ عَلیٰ لاَللہ عَلیٰ لاَللہ عَلیٰ لاَللہ عَلیٰ لاَلہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ لاَلہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ لاَلہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ لاَلہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ لاَلہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَا مِن اللہ عَلیٰ اللہ عَلیْ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیْ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیْ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیْ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیٰ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ

سر المسلم المسل

دیکھیے! ابوجہل مہرایت پانانہیں جا ہتا تھا، اس کیے رسول اللہ صَلَیٰ لاَلِمَ عَلَیْ لَاِیَّا اَیْرِیَکِ مِ کامعجزہ بھی اس کے کام نہ آیا۔

نوٹ: مثنوی شریف کے علاوہ کہیں کتبِ حدیث میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے۔

### ایمان کی مخصنڈک کیسے حاصل ہو؟

فرمایا: مجھے ایک واقعہ یادآیا کہ حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب ترحمگالالله عدہ میں کہیں جانے کے لیے ایک مرتبہ کار میں بیٹے،خوب گری تھی اورلوچل رہی تھی،حضرت ترحمگالالله نے فرمایا کہ اے ،سی چلادو،اے ،سی (AC) چلادیا گیا؟ کین کار میں شھنڈک نہیں آئی، تو حضرت ترحمگالائی نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تمھاراایر کنڈیشنیر کچھناقص ہے؟ شھنڈک کیوں نہیں آرہی ہے؟ تو ڈرئیور نے کہا کہ شاید کارکاکوئی شیشہ کھلا ہوا ہے،جس سے باہر کی گرمی اندر آرہی ہے، ویکھا توایک طرف کا شیشہ کھلا ہوا تھا،جلدی سے شیشہ بند کردیا گیا اور تھوڑی ہی ویر میں پوری کارشنڈی ہوگئی،گرمی اورلوسے تفاظت ہوگئی،اس پر حضرت والا ترحمگالالله نے ایک کارشنڈی ہوگئی،گرمی اورلوسے تفاظت ہوگئی،اس پر حضرت والا ترحمگالالله نے ایک کارشنڈک ہوگئی،گرمی اورلوسے تفاظت ہوگئی،اس پر حضرت والا ترحمگالالله نے ایک شیشہ فرمایا کہ اے بی چالوہونے کے باوجود کار میں شیشہ فرمایا کہ اے بی چالوہونے کے باوجود کارمیں شیشہ فرمایا کہ اس لیے نہیں آئی کہ اس کا ایک شیشہ فررا ساکھلا ہوا تھا،اسی طرح اگر آئکھ

— ♦ فيضان معرفات السخم

کان، زبان وغیره کاشیشه کھلا ہوا ہو، تو دل میں ایمان کی ٹھنڈک داخل نہیں ہوسکتی؛ اس لیےاگرا بمان کی ٹھنڈک جا ہے ہو، تو آئکھ کان وغیرہ پر پابندی لگانا ہوگا اوران کو بندر کھنا ہوگا۔

طہارت کیاہے؟

صديث يس م : " الطُّهُورُ شَطُرُ الْإِيمَانِ " ( پإكل وها ايمان م ) مديث يس م : " الطُّهُورُ شَطُرُ الْإِيمَانِ " (الصحيح للمسلم: ٣٢٨، الجامع للترمذي :٣٢٩٩)

اورايك مديث من عن "لا تُقُبَلُ صَلُوةٌ بغَيْر طُهُور "(الجامع للترمذي :١) (بغیریا کی صفائی کے نماز قبول نہیں ہوتی ) اب سوال بہے کہ طہارت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں مجھو کہ طہارت کے متعلق جوفر مایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، دراصل اس میں جولفظ "شطر" آیا ہے، اس میں علما کا اختلاف ہے کہ "شطر" کے کیامعنی ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ ''مشطر'' کے معنی آ دھااورنصف کے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ "شطر" کے معنی جھے کے ہیں،اور بیددونوں معنے سیجے ہیں،اگر "شطر" کوجھے کے معنی میں لیا جائے تو اس حدیث کامعنی ہوگا کہ یا کی صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایک جزو ہے ، جو بہت ہی اہم اور عظیم ہے اور اگراس کو نصف کے معنی میں لیا جائے تو اب اس کا مطلب میہ ہوگا کہ یا کی صفائی آ دھا ایمان ہے یعنی اس کا اتنابرا مقام ہے کہ نماز ،روزہ ، زکوۃ ، حج ، ذکر ، درس وندریس سب ایک طرف اور یا کی صفائی دوسری طرف لیعنی ایمان کے دوحصوں میں سے ایک حصے میں ساری عبادات اور تمام احکامات ہیں اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو کہ اسلام کامقتضی ہے اور دوسرے حصے میں صرف یا کی صفائی ، تنظیف وظہیر ہے، اتنابر امقام ہے طہارت کا۔ \$\langle \forall \fora

اس پر به ظاہرایک شبہ ہوتا ہے کہ بیہ بات کس طرح درست ہوسکتی ہے کہ تمام عبادات وسارے احکامات ایک طرف ہوں اور صرف پاکی وطہارت ایک طرف ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم طہارت کا بہت ادنی و محدود مفہوم مراد لیتے ہیں اور اگر اس کا وہ وسیع مفہوم مراد لیا جائے ، جواسلام پیش کرتا ہے تو بیشبہ خود کا فور ہوجائے گا۔علما فرماتے ہیں کہ یاکی وطہارت کی جارشمیں ہیں:

ا-اینے ظاہر کو پاک کرنا،جس میں کپڑے، بدن وغیرہ کی پاکی داخل ہے۔ یہ سب سے ادنیٰ درجے کی پاکی ہے۔

۲-اینے ظاہری اعضا کو گناہوں سے پاک کرنا؛ کیوں کہ گناہ بھی ایک نجاست ہے۔ جیسے آنکھ، کان ، زبان ، ہاتھ، پیروغیرہ کوان سے ہونے والے گناہوں سے بچایا جائے۔

سا-اینے باطن اور دل کو باطنی گنا ہوں سے پاک کرنا۔ جیسے حسد ، بغض ، تکبر ، انا نبیت ، کبینہ وغیرہ سے یا کی حاصل کرنا۔

۳-اور جوسب سے اعلی وار فع ہے، وہ بیر کہ اپنے دل کو ماسوی اللہ سے پاک وصاف رکھے اور اپنے دل سے تمام فانی چیزوں کی محبت کو نکال دے اور اس دل کو صرف اللہ کی محبت سے مزین رکھے۔

اس تفصیل کوسامنے رکھ کرسوچو کہ کیا بیسب مل کرآ دھاایمان نہیں ہوگیا؟ اور کیا ان سب پرآ دھے ایمان ہوئے کہ بات صادق نہیں آتی ؟ اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر پاکی کوصرف جسم اور کپڑوں اور بعض ظاہری چیزوں کی پاکی تک محدود جھتے ہیں، حال آس کہ اور بھی تین شمیں ہیں۔

\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

امام شافعی رَحَمُ گُلانُ ایک مرتبه اپنے استاذامام وکیج رَحَمُ گُلانُ کی خدمت میں سے حاضر ہوئے ،امام وکیج رَحَمُ گُلانْ کے شاگردوں میں سے بیں اورامام بخاری رَحَمُ گُلانْ کے استاذ ہیں، بہہر حال امام شافعی رَحَمَ گُلانْ کے امام وکیج رَحَمَ گُلانْ کے استاذ ہیں، بہہر حال امام شافعی رَحَمَ گُلانْ کے امام وکیج رَحَمَ گُلانْ کے سے شکایت کی کہ بعض دفعہ کوئی چیزیاد کرتا ہوں تو یا ذہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، اس کا کوئی علاج بتا ہے ،امام وکیج رَحَمَ گُلانْ گُلنْ نے فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو ،علم اللی شخصیں حاصل ہوجائے گا؛ کیوں کہ مم دین دراصل علم اللی ہے اور علم اللی گنہ گار کو نہیں دیا جاتا۔

اس واقع كوا ما مثافع رَحَمُ كُاللِّهُ نِهُ النِي اشعار ميں اس طرح بيان كيا ہے:

شَكُونُ إلىٰ وَكِيْعِ سُوءَ حِفْظِيُ
فَأُوصَانِي إلىٰ تَرُكِ الْمَعَاصِيُ
فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنُ إِلَٰهِ
فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنُ إِلَٰهِ
وَ نُورَ اللَّهِ لَا يُعُطَىٰ لِعَاص

ہمارے حضرت میں الامت مولانا شاہ میں اللہ خان صاحب رَحَمُ اللله اللہ خارات کرتے تھے کہ دارالعلوم دیو بند میں میر ساتھ کمرے میں دوساتھی اور تھے اور ایک ہی کمرے میں رہے تھے اور دوسال تک ہم سب ایک ہی کمرے میں تھے، گر میں نے بھی بھی ان سے ل کر بات چیت اور غیب شپ نہیں کی بحی کہ مجھے اس طویل عرصے میں ان کا نام تک معلوم کرنے کا موقعہ نہیں ملا اور فر مایا کرتے تھے کہ میں اس دور میں درس گاہ ، تجرہ اور مسجد کے علاوہ کسی جگہ نہیں گیا ، حتی کہ دفتر بھی نہیں گیا۔ محاکم نے اور ایس ان کا نام تک معلوم کہ میں ان کرنے والا واقعہ ہے کہ دوسال ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے گر رگے، گر حضرت والا رَحَمُ اللّٰ اللهُ کو اپنے اور ایران ایک میں اس جے ہوئے گر رگے ، مگر حضرت والا رَحَمُ اللّٰ اللهُ کو اپنے تو رایران کی گفتگو تو دور کی بات ہے ، بس حضرت کا معمول بیتھا کہ کمرے سے نگلے ، تو ران کی گفتگو تو دور کی بات ہے ، بس حضرت کا معمول بیتھا کہ کمرے سے نگلے ، تو در سگاہ پنچ ، پھر در سگاہ سے کمرہ پہنچ گئے اور مطالعہ شروع کر دیا اور اسباق کی فکر

### زبان توذکر کے لیے ہے

ایک بزرگ نے بڑی عبرت خیز بات فرمائی ہے کہ جب بچہرتم مادر میں ہوتا ہے، تواللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے رزق پہنچاتے ہیں، سطرح؟ اس طرح کہ عورت کو جو ماہانہ خون آتا ہے، اسی خون کواللہ تعالیٰ اس کی غذا بنا دیتے ہیں؛ لیکن بیچ کو یہ رزق اس کے منہ کے ذریعے نہیں؛ بل کہ اس کی ناف سے دیا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انظام کیوں کیا ہے؟ جب کہ اس کے پاس منہ بھی ہوتا ہے؛ گرمنہ کے بجائے ناف سے کیوں اس کوغذا پہنچائی جاتی ہے؟

ان بزرگ نے فرمایا کہ بچے کو ناف کے ذریعہ رزق پہنچانا اور زبان سے نہ پہنچانا، اس میں بیہ حکمت رکھی ہے کہ بچے کو جو غذا وہاں دی جاتی ہے، وہ دراصل وہ خون ہے جو عورت کو ماہوار نکلتا ہے، اب رحم میں بچہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی خون کو اپنی قدرت کا ملہ سے اس کی غذا بنا دیتے ہیں اور بیسب کو معلوم ہے کہ خون ناپاک اور گندی ناپاک اور گندی ہوجاتی اور گندہ ہوجاتی اور گند نے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے، تو پہلے ہی سے اللہ نے اس کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ اس کورجم ما در میں بھی ناپاک خون سے محفوظ رکھا۔

\$\array\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rightarray\rig

#### — ♦ فيضان معرفت السخم

اس وجہ سے جس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام لیا جاتا ہووہ زبان گندی نہ ہوجائے، وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے اس کے رزق کا انتظام زبان کے بجائے دوسری جگہ بینی ناف سے کیا۔

میں کہتا ہوں کہ اب ذراغور تیجے کہ آج زبان کو کتنا گندہ کیا جاتا ہے؟ ایک طرف اس سے گالیاں دی جاتی ہے اور دوسری طرف اس زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک طرف اس سے چغلی کھائی جاتی ہے اور دوسری جانب اس سے حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، ایک طرف اس سے غیبتیں کی جاتی ہیں پھراسی زبان سے اللہ کو یا دکیا جاتا ہے، یہ کتنی ہے او بی کی بات ہے، اللہ تعالی نے تورحم مادر میں بھی ہماری زبان کی بات ہے، اللہ تعالی نے تورحم مادر میں بھی ہماری زبان کی ناپاک خون سے حفاظت کی اور ہم یہاں آ کر اس کو ہر طرح کی گندگی سے آلودہ کر لیتے ہیں۔

ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں سوبار بھی اپنی زبان کومشک وعبر سے دھوؤں،
تب بھی اس زبان سے اللہ کا نام لینا کمالِ بے ادبی ہے، دیکھا بھائی! اللہ کے نام
کا کتنا احترام ہے ان کے نزدیک؟!! اور ایک ہم ہیں کہ اپنی زبانوں کو گندہ کرتے
رہتے ہیں، پھر اسی زبان سے اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، کیا اللہ کا نام اتنا آسان ہے کہ
ہم اپنی گندی زبان سے اس کولیں؟ اللہ جیسایا کیزہ نام، اور یہ بے ادبی!! جب ادنی کا نام احترام سے لیا جاتا ہے تو پھر اللہ کے نام کا کتنا اور کیسا احترام ہونا
عاسیے تھا؟!!

# مائے مستعمل نا پاک کیوں ہے؟

معلوم ہوا کہ وضو کے اعضا سے وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں اور بیہ اس پانی کے ساتھ نکلتے ہیں، جو وہ وضو میں استعال کرتا ہے، بیکتنی بڑی فضیلت ہے وضو کی!اورمومن کے لیے س قدرسامان تسلی ہے اس میں!

اب یہیں سے ایک فقہی مسلہ بھی حل کرتے چلیں ،وہ بیہ کہ امام اعظم ابوحنیفہ رَحِکُ لُاللہ نے مائے مستعمل کو اپنی ایک روایت میں نا پاک قرار دیا ہے،اس حدیث سے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہے ؛ کیوں کہ گناہ ایک باطنی گندگی ہے ، جب وہ گندگی وضو کے یانی کے ساتھ مل جاتی ہے ، تواس یانی کو بھی نا یاک کر دیتی ہے۔

ایک بہت بڑے عالم علامہ عبدالوہاب شعرانی ترکم گلائی جو کہ شافعی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ترکم گلائی کولوگوں کے حالات منکشف ہوجایا کرتے تھے اور جب لوگ وضوکرتے توان کے اعضا سے ذکلا ہوا پانی، جب گرتا تھا تواس میں امام صاحب مرکم گلائی کو گناہ کے جراثیم نظر آجاتے تھے؛ اس لیے امام صاحب ترکم گلائی سے مرکم گلائی نے اس مستعمل پانی کو نجاست غلیظہ کہا اور امام صاحب ترحم گلائی سے ایک اور روایت ہیہ کہ بیستعمل پانی نجاست خفیفہ ہے، اس کا مطلب بیہوا کہ وضوکا جو یانی اعضا سے نکاتا ہے گویا کہ وہ نایا ک ہے۔

اس فقہی مسئلے سے ایک سلوک کا مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ جب امام صاحب رحمی الله گا گناہ سے ملے ہوئے پانی کو ناپاک قرار دے رہے ہیں ، تو اس سے بیہ معلوم ہوگیا کہ امام صاحب رحمی گلائی کے نزدیک گناہ بڑی ناپاک چیز ہے اور اس کے ناپاک ہونے کی ایک دلیل بیجی ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولٹا ہے ، تو اس کے پاس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں ؛ کیوں کہ اس کے جھوٹ سے ان ہے ، تو اس کے پاس سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں ؛ کیوں کہ اس کے جھوٹ سے ان

بھائیو!اس لیے گنا ہوں سے بے انتہا اجتنا ب ضروری ہے؛ تا کہ ہم گندگی و آلودگی سے محفوظ رہیں۔

## سالك كاكام كيا بوناجا بيد؟

مولا نا روم مَرْحَمُ اللِّلْمُ نے فرمایا کہ راہِ سلوک کے مسافر کو تین کا موں میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے: پہلا اور سب سے اہم کام پیر کہ اخلاق رذیلہ کو یکسراینے قلب سے أكھاڑ تھينكے، جس طرح حضرت على ﷺ نے در خيبركوا كھاڑ كر تھينك ديا تھا،جس سے خیبر کا زبر دست قلعہ فتح ہو گیا تھا ، اسی طرح باطنی فتوحات کے لیے ضروری ہے کہ رذائل اخلاق کودل سے بہ یک وقت ختم کر کے رکھ دے،اس سے بہ بھی معلوم ہوا کہ باطنی فتو حات کے لیے قلب کا اخلاق رذیلہ سے یاک کرنا ضروری ہے۔ مولا نا روم مَرْعَمُ اللِّلْمُ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سالک بست ہمتی کی وجہ سے بیہ کام نہ کر سکے ، تو دوسرا کا م سالک کا بیہ ہے کہ وہ رذائل کوختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے، بیکوشش میں لگنا ہی فتوحات با طنیہ قراریائے گا۔ جیسے خیبر کے موقع پر صدىق اكبر ﷺ وعمر فاروق ﷺ نے كيا كمان كے ہاتھ سے درخيبراً كھرنه سكا؟ مگروہ برابراس کے اُ کھاڑنے کی کوشش میں تھے اور اسی لیے ان کوشریک جہاد مانا گیا اسی طرح جورذائل اخلاق کے اُ کھاڑنے اور ان کوختم کرنے میں کوشاں ہوگا، وہ باطنی جہاد میں شامل اور فتح میں شریک قرار دیا جائے گا، یہاں مراد جہادِ اکبرہے۔ جیسے غزوہ، جہادِاصغرہے۔

— ♦ فيضان معرفت السخم

روم ترحکہ گلائی نے ضعیف و پست ہمت سالکین کے لیے بیکام تجویز فرما کران کو بھی جہاد میں حصہ دار بنا دیا، وہ بید کہ سی کامل کی صحبت وخدمت میں رہنے کی زحمت گوارا کرے، مولا نا ترحکہ گلائی نے اس کو عجیب ہمثیل سے واضح کیا ہے کہ جیسے کا ٹنا کہ اس کو اگرا لگ نہ کیا جا اسکتا ہو، تو اس کو پھولوں کے ساتھ ملائے رکھتے ہیں اور بیکا ٹنا بھی محبوب ہوجا تا ہے اور جب پھول چننے والے اور پھول کو آئھوں اور دل سے لگانے والے، پھول چنتے اور لیتے ہیں، تو اس کا نے کو بھی لیتے ہیں اور آئھوں اور دل سے لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح جو سالک اپنے رذائل کوختم نہ کر سکے اور نہ اس اس کی کوشش ہی کر سکے اور نہ اس اس کی صحبت و خدمت میں رہ جائے، جس کوشش ہی کر سکے تو کم از کم کسی کامل و محبوب کی صحبت و خدمت میں رہ جائے، جس کوشش ہی کر سکے تو کم از کم کسی کامل و محبوب ہوجائے گا، اگر چہ کہ مرا تب میں فرق و تفاوت ہوگا اور ہونا بھی چا ہیے، تا ہم یہ بھی فائدہ عظیمہ ہے۔

جیسی زندگی و سیموت

فرمایا کہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے، ویسی ہی موت آتی ہے؛ اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَأَ يُنَهَا الَّذِينَ اتَّقُو اللَّهَ حَقَّ تُقَتِهِ وَ لَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ﴾ (اے ایمان والو!اللہ سے ڈروجسا کہ ڈرنا چاہیے اور ہرگزنہ مرو ؛مگر مسلمان ہوکر۔)

فرما يا كهمرشدي حضرت مسيح الامت شاه سيح الله خان صاحب مَرْعَمُ اللِّهُ كَي وفات کا عجیب وا قعہ ہے، حضرت رحمَن الله کی وفات سے ایک ماہ پہلے بندہ ملاقات واستفادے کے لیے گیا تھا اور پچھا میام حضرت والا رَحِمَ اللَّهُ کی خدمت میں گزار کر آیا تھا ،اس وقت حضرت رَحِمَهُ اللِّلَّهُ کونہایت ہی ضعف و نقابت تھی ، مصافحے کے لیے ہاتھا ُٹھانے کی بھی طافت نہیں تھی ،میرے واپس آنے کے بندرہ دن بعد حضرت والا رَحِمَهُ اللهِ الله كا انتقال موكيا ، موايد كه جس رات حضرت والاكا انقال ہوا، اُس وقت وہاں میرے ساتھی مولا ناعنایت الله لندنی موجود تھے، وہی حضرت کے خادم بھی تھے، مجھے اُن کی بیروایت پہنچی کہرات وہ سو چکے تھے، حضرت والا رَحِمَهُ للله جمي سوچکے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ رات میں مجھے اجیا نک محسوس ہوا كه ذكر كى آواز آرہى ہے، أخم كرديكها تو حضرت رَحَمَهُ اللّٰهُ خود به خود اٹھ كر بيٹھے ہیں، ذکر بالجبر میں مشغول ہیں، جب کہ ہاتھا أٹھا ناتھی مشکل تھا،خوداً ٹھ کر بیٹھنا تو خارج از سوال تھا ، یہ حضرات پریشان ہو کر حضرت رَحِمَهُ اللِّهُ کو یکارنے لگے اور ا پنی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ؛ مگر متوجہ نہ ہوئے ، گویا إ دھر کا خیال ہی نہیں تھا، تقریباً ایک گھنٹہ اسی طرح ذکر جاری رہا اور اسی حالت میں ذکر کرتے کرتے ہی وصال ہوگیا۔

بھائیو! جیسی زندگی ہوتی ہے ولیی ہی موت آتی ہے، جس کی اللہ کی یاد میں زندگی گزرتی ہے، اس کی موت بھی اسی کی یاد میں آتی ہے، بیاللہ والے ہمیشہ اللہ کی یاد میں آتی ہے، بیاللہ والے ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، تو موت بھی اللہ ہی کی یاد میں آتی ہے۔

اسی پرایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت اقد سمولانا شاہ ابرا رالحق صاحب
رَحَمُ اللّٰهُ کے ایک خلیفہ قادر معظم صاحب رَحَمُ اللّٰهُ ، جو' فیض العلوم ، حیدرآ باؤ'
میں مدرس سے ،ان کی موت کا واقعہ عجیب ہے ، وہ یہ کہ ایک مرتبہ ان کے علاقے کے حالات خراب سے ، کر فیو تھی ڈھیل دی گئی، تو قا در معظم صاحب رَحَمُ اللّٰهُ طلبہ کود کیصنے مدرسہ جارہے سے ، در میان میں پھی خند وں نے گھیر صاحب رَحَمُ اللّٰهُ کا طلبہ کود کیصنے مدرسہ جارہے سے ، در میان میں پھی خند وں نے گھیر لیا اور قبل کرنے کے در پے ہوگئے ، تو حضرت رَحَمُ اللّٰهُ کُنے فوراً رو مال بچھا کر نماز لیا اور قبل کر دیا اور روح قبض ہوگئے۔ پڑھنا شروع کر دیا ، جب سجد سے میں گئے تو دشمنوں نے قبل کر دیا اور روح قبض ہوگئے۔ دیکھیے! موت کے وقت اللّٰہ کی یا دیل ہے کہ زندگی بھی اللّٰہ کی یا دیس گزری ہے ،اگر اللّٰہ کی یا دیس نہ آتی۔

### شقاوت وبدلختي كي علامت

سر المستحد ال

استحضارِ موت کا ذکر چل رہا تھا ،اس پر بیفر مایا کہ ایک بزرگ جنگل میں رہتے تھے ،ان کے پاس ایک بادشاہ ملاقات کے لیے گیا ، دیکھا کہ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے ،گفتگو ہوئی ، واپسی کے وقت بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت! آپ کے کھانے کا کیا نظام ہے؟ آپ اس جنگل میں کیا کھانے ہیں؟

حضرت نے فر ما یا کہ میرے پاس کچھ گولیاں ہیں، جن کو کھالیتا ہوں، جو جھے
کافی ہوجاتی ہیں، چا ہوتو تم بھی لے جاؤ، یہ کہہ کر چند گولیاں بادشاہ کو بھی دے دیں،
جب بادشاہ نے یہ گولیاں کھا کیں، تو ایسامحسوس ہوا کہ جسمانی اور باہی طاقت وقوت
میں اضافہ ہوگیا ہے، عورتیں نہ کافی ہورہی ہیں، ایک رات میں کئی گئی عورتوں سے
ملاقات کرنے کی ضرورت پڑرہی ہے، بادشاہ کے دل میں بیہ خیال آیا کہ ان گولیوں
سے اتی قوت آجاتی ہے کہ مجھے میری عورتیں نہ کافی ہورہی ہیں، تو ان ہزرگ کا کیا
حال ہوگا، جوصرف یہی گولیاں کھاتے ہیں، ان کے پاس کتی عورتیں آتی ہوں گی؟
دماغ میں ایک وسوسہ آیا، پھروہ بادشاہ دوبارہ ان ہزرگ صاحب کے پاس ملنے کے
لیے گیا، بھی اللہ کی طرف سے اللہ والوں کولوگوں کے خیالات ووساوس کی اطلاع
دے دی جاتی ہے، تو ان ہزرگ کو بھی بادشاہ کے خیال پر مطلع کردیا گیا، چناں چہ
انھوں نے اس بادشاہ سے بو چھا کہ کیا آپ نے وہ گولیاں کھالی تھیں؟ کیا حال رہا؟

⊩ فیضان معرفت ⊩ کہا کہ حضرت واقعی بہت عجیب وغریب گولیاں ہیں ، کھانا پینا سب اُسی میں ہے ، بزرگ نے کہا کہ جی جا ہتا ہے کہ اور پچھ گولیاں دوں ، پیے لے جائیے ؛ مگریا درہے کہ جاکیس دن میں آپ کا انتقال ہوجائے گا،بس پیسنتے ہی اُس کی حالت خراب وخستہ ہوگئ، وہیں سےلوگوں کواسے اُٹھا کرلا ناپڑااور جوں جوں دن گزرتے جارہے تھے، حالت ابتر ہوتی جارہی تھی ، د ماغ ٹھکانے برنہیں ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرہے ہیں ، سارے درباری اورگھروالے پریشان ہیں، وہ گولیاں بھی کھالیا کہ پچھھالت ہوال ہو؛ مگراب کسی غیرعورت کا تو کیا خیال آتا؟ اپنی بیویوں کا بھی خیال نہیں آر ہاہے اور جب حالیسواں دن آیا ، تومت یوچھو کہ کیا حال ہوا؟ موت کا انتظار ہور ہاہے کہ نہ معلوم عزرائیل عَلَیْکالینکلافِلا کس وقت اور کہاں سے آجائیں؟ بردی مشکل سے دن کٹا؛مگرموت نہیں آئی اور نہ فرشتہ نظر آیا ، پھر دوجیا ردن اور انتظار کرنے کے بعد بھی موت نہیں آئی ، تب اس کی حالت میں کچھ کچھ سدھار آیا اور بادشاہ پھران بزرگ سے ملنے کے لیے گیا کہ یوچھوں کہ قصہ کیا ہے؟ بزرگ نے بادشاہ کود کھ کر خمریت دریافت کی ،اس نے کہا کہ حال کیا پوچھتے ہو؟ میں تو بے حال ہوں ، مرا تو نہیں ؟ مگر حالت مرنے سے زیادہ خراب ہوگئی ، بزرگ نے فرمایا کہ بھائی! آپ کوتو جالیس دن کی مہلت بتائی تھی، آپ کوان جاکیس دنوں میں ان گولیوں کے کھانے کے باوجود إدهرأ دهركا خيال نهيس آيا اور بهارا حال توبيه كههروفت بهم يتبجهة بين كهاب موت آئے گی ،اب اللہ کا فرشتہ آئے گا ،تو کیا ہمارا خیال کسی ایرے غیرے کی طرف جائے گا؟ ہم تواللہ کے پاس جانے تیار بیٹھے ہیں، تو ہم کوغلط خیال کیسے آسکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ استحضار موت اگر کسی کونصیب ہو، تو اس سے خود بہ خود گناہ جھوٹ جاتے ہیں ؛اس لیے اس کا اہتمام کرنا جاہیے کہ موت کا استحضار پیدا ہو

آج ہم لوگ آخرت کے اعمال تو بجالارہے ہیں؛ مگر عمل میں نیت کی مزوری ہے بین، اخلاص کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہورہے ہیں، الگ بزرگ تھے، وہ تکبیراُولی کا بڑا اہتمام کرتے تھے، ایک مرتبان کی ایک رکعت چھوٹ گئی، تو وہ امام کے سلام کے بعدا پی نماز پڑھرہے تھے، سارے لوگ ان کو دیکھنے لگے کہ ان کی آج ایک رکعت چھوٹ گئی، تو لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے ان کو شرم آئی، پھر وہ بزرگ ساری زندگی کی نمازیں دھرانے لگے، پوچھا گیا، تو فرمایا کہ شرم آئی، معلوم ہوا کہ میری توجہ خالق کی طرف نہیں؛ بل کہ مخلوق کی طرف ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اب تک بھی جونمازیں پڑھی ہیں، وہ مخلوق کے لیے پڑھی ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھی؛ اس لیے ساری نمازیں دھرار ماہوں۔

غور سیجے کہ یہ ہزرگ تیس سال کی نمازیں دھرارہے ہیں، یہ بچھ کر کہ میری نیت میں کمزوری ہے،اس طرح بھی نیت میں فتور پیدا ہوجا تا ہے؛اس لیے اپنی نیتوں کو خالص بنانے کی فکر کرنا چاہیے؛ورنہ سب کچھ کیا کرایا پانی میں چلاجا تا ہے۔

### استحضارِموت کے لیے مراقبہ

# ﴿أيام خالية ﴾ كي دوتفسيرين

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ کُلُو ا وَاشُر بُو ا هَنِینًا بِمَا أَسُلَفُتُمُ فِي الْاَیّامِ الْخَالِیَةِ ﴾ (ایکا قَیْ ۲۳۰) (مزے لے کرکھا وَ اور پیوگذرے ہوئے دنوں میں جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں ان کے بدلے میں )علانے ﴿ آیّامٌ خَالِیَةٌ ﴾ کی دو تفسیریں کی ہیں: خالیۃ کے ایک معنی ' ماضیۃ " (گذرے ہوئے ) کے ہیں لیعنی دنیا میں تم نے ہمارے تم کے مطابق جودن گزارے ہیں، اس کے بدلے میں کھا وَ دنیا میں تم نے ہمارے تم کہ دنیا میں کچھایا متم نے خالی خالی گزارے ہیں، شہوات سے خالی، تمنا ووں سے خالی، نفسانی خواہشات سے خالی، تماری مرضی کی زندگی تم نے ہماری اس لیے جنت میں کھا واور پیو۔ مرضی کی زندگی تم نے ہمیں گزاری، اس لیے جنت میں کھا واور پیو۔

لہذا جو یہاں دنیا میں اپنے ایام نفسانی خواہشات سے خالی گزارے گا اور دنیا کی فانی نعمتوں کواللہ کے لیے قربان کردے گا،اس کو وہاں کی عظیم اور فنانہ ہونے والی نعمتیں عطاکی جائیں گی۔

## ایک دہن سے عبرت

¶ فیضان معرفټ ⊩ اسے دیکھ کرخوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ ماشاءاللہ! کتنی اچھی لگ رہی ہے؟! کیا خوبصورت لگ رہی ہے؟! سب اس کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگے اور سب رشتہ دارودوست واحباب خوشی کا اظہار کررہے تھے؛ مگراس لڑکی کے چہرے پراُ داسی حیمائی ہوئی تھی، وہ غمز دہ تھی،اس سے یو حیما گیا کہ کیابات ہے کہ تو خوش نہیں ہے؟ تو اس لڑکی نے عجیب جواب دیا ، کہنے گئی کہتم سب تو مجھ سے خوش ہواور میرے حسن و جمال کی تعریف کررہے ہو، مجھے پیند کرہے ہو؛ مگر میں اس فکر میں ہوں کہ جس کے ليے مجھے سنوارا جارہا ہے لینی میراشو ہر،اگروہ مجھے پسندنہ کرے تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے یہ فکر دامن گیرہے،جس کی وجہ سے میں غمز دہ ہوں ،ایک بزرگ نے بیروا قعہ سنا کر کہا کہاس لڑکی کوجس قدراحساس تھا،ہمیں وہ اللہ کے بارے میں حاصل ہوجائے ،تو ہماری آخرت سنور جائے ،ہم بیسوچیں کہ ہم سے ہمارا خالق و مالک راضی ہو،ہم دوسروں کے خوش ہونے پرخوش ہوجاتے ہیں، یہیں دیکھتے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہیں کہ ہیں؟ لہٰذا ہم کو بیہ خیال کرنا جا ہیے کہا گرساری دنیا ہماری عبادت سے خوش ہوجائے، ہمارے علم سےخوش ہوجائے، ہمارے سی کردار سےخوش ہوجائے؛ مگرخدا تعالیٰ ہماری عبادت وریاضت کو پیندنہ کرےاور کہددے کہ تیری عبادت مجھے يسنهبين تو كيا ہوگا؟ اس ليے دنيا والوں كى تعريف پرخوش نہيں ہونا جا ہيے، ہميں تو الله کوخوش کرناہے،اللہ خوش ہوجائے تو پھرساری دنیاناراض ہو،تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ونیادارکون ہے؟

معلوم ہوا مال ہونے یانہ ہونے سے دنیا داری کا کوئی تعلق نہیں ، ایک آدمی کروڑ پتی ہونے کے باوجود دین دار ہوسکتا ہے اور ایک آدمی فقیر ہونے کے باوجود دنیا دار ہوسکتا ہے۔

# نیم شب کی دولت

فرمایا کہراتوں میں اُٹھ کراللہ کی عبادت کا جولطف ومزہ ہے، وہ کچھاور ہی ہوتا ہے اور اس کا کیف ولذت عجیب ہوتی ہے اور جن کو بید دولت نیم شی مل جاتی ہے، ان کی نظر میں دنیا تیج در تیج ہو جاتی ہے، اس لیے اولیاء اللہ کو دنیا تیج نظر آتی ہے، اس پرایک واقعہ یا د آیا کہ حضرت شیخ المشائخ عبدالقا در جیلانی مُرحکمہ گلاللہ کے ذمانے کا جو بادشاہ تھا، اُس کو معلوم ہوا کہ حضرت کے دستر خوان پر روزانہ ایک ہزار آدمی کھانا کھاتے ہیں، مہمانوں کی بھر مار ہوتی ہے، لوگ اُن کے پاس اللہ کی معرفت و محبت کھاتے ہیں، مہمانوں کی بھر مار ہوتی ہے، لوگ اُن کے پاس اللہ کی معرفت و محبت

لین آتے ہیں، ذکر سکھنے آتے ہیں، تو اُس نے سوچا کہ حضرت اتنی ہوئی خدمت کرتے ہیں، تو اُن کے لیے میری حکومت کا آدھے حصہ کا خراج دے دینا چاہیے؛ تا کہ اُس کی آمد فی سے بیلوگوں کی خدمت کریں، چنال چہ حضرت کواس نے خطالکھا، اس میں لکھا کہ حضرت! میں آپ کے لیے میری '' نیم روز حکومت'' کا آدھا حصہ وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کو قبول تیجے۔ حضرت عبد القادر جیلانی ترحکی گلائی نے اس خطکی پشت پر جواب لکھ کر بھیجے دیا کہ اللہ نے جب سے نیم شب کی دولت دی ہے، '' نیم روز'' کی کوئی ہوں نہیں رہی ، نیم شب کیا ہے؟ رات میں اٹھ کر اللہ کو یا دکرنا، اس کے سامنے گر گرانا اس کی لذت جسول جاتی ہے، اسے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی بے کا رنظر آتی ہے۔ اس کی لذت جسول جاتی ہے، اسے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی بے کا رنظر آتی ہے۔ اس کی لذت جسول جاتی ہے، اسے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی بے کا رنظر آتی ہے۔

گناه ظلمت ہے

نیک جذبہ مہمان ہے

افیضاد معوفت اسم اسم استعال کرنا آئے تو یوں سمجھو کہ مہمان آیا ہے، اس کی عزت ، خاطر مدارت اور استقبال کرنا چاہیے۔ جیسے سی مہمان کے آنے پر کرتے ہیں، اگر گھر میں آنے والے مہمان کی تعظیم وکریم نہ کی گئی، تو وہ پھر بھی نہیں آئے گا، اسی طرح اگر کوئی اس مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرے گا، تو وہ مہمان مہمان نوازی کروگا اس کی عزت کریں گے تو وہ مہمان آتا رہے گا۔ اتارہے گا۔ اس اللہ کے مہمان کی خاطر مدارات وعزت کیا ہے؟ بیہے کہ اس نیک جذب برگمان شروع کردے، ذکر کا جذبہ آیا تو فوراً نماز پڑھنا شروع کردے، ذکر کا جذبہ آیا تو ضدقہ دے دے۔

گنہ گاروں کے لیے سامان تسلی گ

افید اوسه است کے دورکر نے اور پاک ہونے کی کوئی صورت نہیں ، بغیر مجھ سے ملے نجاست کے دائل ہونے کا کوئی مطلب نہیں ، واقعی نجاست کے دورکر نے اور پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پانی میں غوطہ لگائے ، کوئی شخص شرم کرتا ہوا پانی کے پاس نہ گیا، تو وہ بھی نجاست سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا ، بالکل اسی طرح باطنی نجاست وگندگی سے رہائی وصفائی کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف لیکچ اوراس کے دریائے رحمت کے پاک و صاف پانی میں غوطہ لگائے اوراس سے تو بہ واستغفار کرے ، اللہ سے شرم کرکے اس کی جناب میں نہ جانا اور تو بہ واستغفار نہ کرنا بڑی جمافت ہے۔ جیسے نجاست آلودہ کا پانی سے شرم کرنا جمافت ہے ، مولا ناروم مُرحکہ گلائی فرماتے ہیں :

آب گفت آلوده را در من شتاب گفت آلوده که دارم شرم از آب

(پانی نے آلودۂ نجاست سے کہا کہ جلدی سے میرے پاس آجا، تو وہ آلودۂ نجاست کہنے لگا کہ پانی سے مجھے شرم آتی ہے۔)

گفت آب این شرم بے من کے رود؟ بے من آلو دہ زائل کے شود؟

(پانی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے پاس آئے بغیر تیری بیشرم کیسے ختم ہوسکتی ہے؟ اور میرے بغیر بیآ لودگی کیسے زائل ہوسکتی ہے؟) آگے فرماتے ہیں:

> ازآب برآلوده گر پنهال شود "الْحَيَاءُ يَمُنَعُ الْإِيْمَانَ" بود

لینی اگر ہرآ لودہ تبجاست اسی طرح یانی سے شرم کرتے ہوئے چھپتارہے گا،توبہ

سبب المحسب المعرفة السبب المسبب المعرفة المسبب المسبب المعرفة المبينة المائة المبينة المبينة

# معرفت كى حقيقت

تخلیق انسان کا مقصد قرآن نے عبادت کو بتایا ہے۔ چنال چہ فرمایا: ﴿ وَ مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونِ ﴿ النَّالِيَاتِ ٤٦: ٥١) اور حضرت ابن عیاس ﷺ نے اس جگہ عبادت کی تفسیر 'وَمعرفت' سے کی ہے، اس سے معلوم ہوا کتخلیق انسان کااصل مقصد معرفت خداوندی ہے اور ایک حدیث قدسی سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صَلی لائی اللہ عَلی کے اللہ تعالی نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ب: "كُنتُ كَنُزًا مَخُفِيًّا فَأَرَدُتُ أَنُ أَعْرَفَ فَخَلَقُتُ الْخَلْقَ" (من ايك چھیا ہواخزانہ تھا، میں نے جاہا کہ میری معرفت ہو، سومیں نے مخلوق کو پیدا کیا۔)اس حدیث کے متعلق صوفیانے فر مایا ہے کہ بچے ہے اور محدثین نے فر مایا کہ بیرالفاظ ثابت نہیں، ہاں اس کا معانی سیحے ہیں،جیسا کہ ملاعلی قاری رَحِمَتُ اللّٰہُ نے فر مایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد معرفت ہے اور معرفت کے لفظی معنی ہیں: جاننا پہچا ننا اور مرا دی معنی پیر ہیں کہ اللّد کی ذات وصفات اور افعال کو اس طرح جاننا کہ ان اوصاف وافعال کا اثر بندے کے احوال وافعال واخلاق يرظا ہر ہو۔

مثلاً اللہ کے جمال وکمال اور عطا ونوال کو دیکھ کراللہ سے محبت ہو جائے ؟ کیوں کہ بیاوصاف محبت کے مقتضی ہیں۔ چناں چہ دنیا میں بھی محبت، انھی اوصاف پر مرتب ہوتی ہے، جب خدا وند تعالیٰ کے جمال وکمال کو جان و پہچان لیا، تو اس کا اثر

اگرمحض اللہ کے اوصاف و کمالات کو جاننا ہوا تو بیلغوی معرفت ہے، اصطلاحی معرفت نہیں، جو کہ مطلوب ہے، اس سے حض عالم اور ایک عارف باللہ کے در میان فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ حض عالم ، قرآن وحدیث کے علم کی وجہ سے اللہ کے اوصاف و کمالات کو پورے دلائل کے ساتھ جانتا ہے؛ مگر اس کا اثر اس میں ظاہر نہیں ہوتا؛ کیوں کہ وہ عارف نہیں اور عارف ان اوصاف کے اثر ات سے متاثر ہوتا ہے اور اس میں محبت وخشیت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں ۔ خلاصہ بیہ ہے کہ عارف محض عالم نہیں ہوتا؛ ہل کہ وہ اسے علم کے آثار واثر ات کا حامل اور ان پر عامل بھی ہوتا ہے۔

#### ایک حدیث پرشبه کا جواب

فرمایا که حدیث پاک میں ہے که رسول الله صَلیٰ لاَفِهُ النِهُ اللهُ کَاوَات میں آیا ہے:"کَانَ یَذُکُرُ اللهُ عَلیٰ کُلِّ أَحْیَانِهِ" (آپ ہمہوفت اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ سخے۔

(الصحيح للمسلم:۳۷۳/۱لجامع للترمذي:۳۲۸۳/صحيح ابن خزيمة: ا/۱۸۴/صحيح ابن حبان:۱۸۴/۸مسند أبوعوانة:۱۸۴/۱)

اس پرعلمانے کلام کیا ہے کہ یہاں ذکر سے کونسا ذکر مراد ہے؟ علمانے فر مایا کہ 183 میں میں میں میں اس کے 183 میں م

— افیضان معرفت ا

اس سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ ذکر اسانی اور حضرات علما کو دراصل پریشانی ہے پیش آئی کہ بیت الخلا جانے کے موقعے پر اور بعض ضروریات وحاجات کے موقعے پر ذکر اسانی ممنوع ہے؛ کیوں کہ بیاسم اللی کی اہانت کا موجب ہے، پھر آپ ہمہوفت ذکر اسانی کیسے کرسکتے ہیں؟ لہٰذاعلمانے ذکر قلبی مرادلیا؛ تا کہ بیاشکال ختم ہوجائے۔

اس ناکارے کے ذہن میں ایک دوسری بات آتی ہے: وہ یہ کہ یہاں حدیث میں ذکر سے مراقبی کے ساتھ لسانی بھی ہے یعنی صرف قبی نہیں؛ بل کہ قبی ولسانی دونوں مراد ہیں اور فدکورہ شبہ کاحل ہی ہے کہ نبی کریم صَلی لاَفِهَ اَبِهُ وَکِی اِرے دونوں مراد ہیں اور فدکورہ شبہ کاحل ہی ہے کہ آپ صَلی لاَفِهَ اَبِهُ وَکِی اُللہ کَا فضلہ میں جہورعلما اور خصوصاً ائمہ اربعہ کا مسلک ہی ہے کہ آپ صَلی لاَفِهُ اَبِهُ وَکِی کُلاَ مِلْکُ ہِی ہُمَ اِس کے دلاکل فدکور ہیں ، اس بنا پر اللہ کے نبی صَلی لاَفِهُ اَبِهُ وَکِی اللہ کے نبی صَلی لاَفِهُ اَبِی ہِی جَہُہ اس کے دلاکل فدکور ہیں ، اس بنا پر اللہ کے نبی صَلی لاَفِهُ اَبِی مِنوع ہے؛ کیوں کہ بہت الخلاوالی حالت نجاست سے ملوث نہیں؛ لہٰذا اس موقع پر نجاست سے ملوث وآلودہ ہوتے ہیں اور ذکر لِسانی کے باقی سب لوگ اس موقع پر نجاست سے ملوث وآلودہ ہوتے ہیں اور ذکر لِسانی کے اس موقع پر ممنوع ہونے کی علت در اصل بہی" تلوث بالنہ جاسہ "ہے، بس اس موقع پر ممنوع ہونے کی علت در اصل بہی" تلوث بالنہ جاسہ "ہے، بس جہاں یہ مفقود ہے، وہاں ذکر لِسانی ممنوع بھی نہیں ہے۔

پرغورکرنے کی بات ہے: "گانَ یَذُکُو اللّهُ "والاجملہ صحابہ ﷺ کا قول ہے، اس میں ذکر سے ذکر لسانی ہی مراد ہونا چاہیے؛ کیوں کہ ذکر قلبی تو کسی کے علم میں نہیں آسکتا ، تو اس کی خبر وہ کیوں کر کر دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہاں وہ ذکر مراد ہے جس کاعلم ہوسکتا ہے اور وہ لسانی ہے نہ کہ قلبی ؛ البتہ اس پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ بیت الخلا والی حالت بھی تو صحابہ ﷺ سے خفی ہوتی تھی ، تو اس کا جواب آسان ہے، وہ یہ کہ بیت الخلا میں آپ کا ذکر باللسان کرنا صحابہ ﷺ

— ♦ فيضان معرفت السخم

کومعلوم ہوسکتا تھا،اس طرح کہ صحابہ ﷺ اس موقعے پر باہر جوا تظار میں رہتے تھے،انھوں نے سنا ہواور صحابہ ﷺ کے حالات اور ان کے شوق علم سے یہ بعیداز قیاس نہیں؛لہذا یہ بات ممکن ہے کہ فی ہونے کے باوجود ذکر لسانی معلوم ہوجائے۔ ہاں اس پر ایک قوی شبہ اس حدیث سے ہوسکتا ہے، جس میں ہے کہ آپ صکائی لائم کا نیور کے ایک صحابی حضرت مہاجر بن قنفذ ﷺ کے سلام کا جواب استنجا سے فراغت کے بعد اس لیے نہیں دیا کہ آپ صکائی لائم کا نیور کے بعد اس حالت میں لینانہیں جا ہے۔ شھے۔ مسلام 'جوکہ اللہ کانام ہے،اس حالت میں لینانہیں جا ہے تھے۔

(المستدرك للحاكم: ۱/۱/۱/۱، صحيح ابن خزيمة: ۱/۱۳۰۱، صحيح ابن حبان:۸۱/۳/۱ السنن لأبي داؤد: ۱/۱۷

(الصحیح للبخاري: ۱۳۷۵) الصحیح للمسلم: ۲۳۰) الصحیح للمسلم: ۲۳۰) اس سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ آپ نے بغیر وضواللہ کا کلام پڑھا اور اس میں اللہ کا نام توہے ہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم مَرَحَکُ اللّٰہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:﴿ اُدُعُونِي أَسْتَجِبُ لَکُمْ ﴾ ( ﷺ فِنْ : ۲۰) ( مجھے پکارو میں جواب دوں گا) لیکن ہم دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم مَرَحَکُ اللّٰہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یا نجی باتیں ہیں:

(۱) تم نے خدا کو پہچانا ؛کین اس کاحق ادانہیں کیا۔

(۲) تم نے قرآن تو پڑھا؛ مگراس پڑل نہیں کیا۔

(۳) اورتم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا ؛ کیکن ان کی سنت کوتر ک کر دیا۔

(۷) تم نے زبان سے ابلیس پرلعنت کی بلیکن عمل میں اس کی اطاعت کی۔

(۵) تم نے اپنے عیوب کوچھوڑ دیا اورلوگوں کی برائیاں پکڑنے میں مشغول ہوگئے۔

# د نیوی عیش باعث بشرمندگی ہوگا-ایک واقعہ

سرمرس المنے بڑے بڑے اوگ بیٹے ہوئے تھے، خیال کیا ہوگا کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی یہ غبارہ کا شوقین ہے؟ الغرض ان کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے بدل گیا اور لال پیلا ہونے لگا۔ جب ان کے والد نے چہرہ دیکھ کر بہچان لیا کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے بدل گیا اور اس کی وجہ سے لال پیلے ہور ہے ہیں، تو کہنے لگے کہ بیٹا دیکھو! یہ چیز جوتم کو میں نے دیا ہے، اس کوتم بچپن میں ضد کر کے حاصل کرتے سے اور آج اس چیز جوتم کو میں نے دیا ہے، اس کوتم بچپن میں ضد کر کے حاصل کرتے سے اتنا بڑا آ دی ہوں اور مجھے یہ تقیر و بے حقیقت چیز دی جارہی ہے، یہ خیال ہور ہا ہے کہ میں اتنا بڑا آ دی ہوں اور مجھے یہ تقیر و بے حقیقت چیز دی جارہی ہے، یہ خیال ہور ہا ہے کہ میں کل قیامت کے دن، دنیا کی یہ باغ و بہار، یہاں کی یہ آرام و آسائش کی چیز ہیں، یہ دنیوی عہدے ومناصب بھی تم کوشر مندہ کر دیں گے؛ لہذا ان پر ہی مت ریچواور اس بی خونے نہ کرو۔

صاحبوا کیسی عجیب بات کہی ہے انہوں نے؟! بیہ ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے، آج ہرآ دمی کوڈ گری ملنے پر، یا کوئی عہدہ ملنے پرخوشی ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ بنا تا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے اور خوشی کے ساتھ وہ فخر وغرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں کوحقیر سمجھتا ہے؛ مگرینہیں سوچتا کہ کہیں یہی چیزیں میرے لیے آخرت میں شرمندگی کا باعث تو نہیں بن جائیں گے؟ لہذا دنیا میں ایسے کام کرنا چا ہیے، جن پر آخرت میں شرمندہ ہونانہ پڑے۔

#### ایک سوال کا جواب

فرمایا کہ ایک سالک نے پوچھا کہ سی اچھی صورت کود مکھ کرمتاثر ہونا اوراس کا قرب پاکر خیالات میں تلاطم بر پا ہونا، تو فطری بات ہے اور ہونا بھی چاہیے؛ ورنہ تو صحت مندی کے خلاف ہوگا، پھراس میں خرابی و برائی کیا ہے؟

\$\langle \langle \lang

حماقت ہے، جہالت ہے؛ بل کہ شراریت ہے اور خباثت ہے۔

میں نے کہا کہ اس کی ایک مثال مجھے کہ ایک آدمی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کی گرمی کا احساس کرتا ہے، تو بے شک بیاحساس علامت صحت مندی ہے؛ ورنہ سمجھا جائے گا کہ آدمی بیار ہے، جس کہ وجہ سے اس کو آگ کا احساس نہیں ہور ہا ہے، گرمی کا احساس نہیں ہور ہا ہے اور کہا جائے گا کہ بیہ بے حس ہے؛ لیکن کیا بیہ بھمنا صحح ہوگا کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے پرگرمی کا احساس تو علامت صحت مندی ہے؛ یا بیہ کہیں گے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے پرگرمی کا احساس تو علامت صحت مندی ہے؛ مگر آگ میں ہاتھ ڈالنے پرگرمی کا احساس تو علامت صحت مندی ہے؛ مگر آگ میں ہاتھ ڈالنے کرنے کے ڈائل دے تو کیا بیہ بے وقو فی اپنی صحت مندی کا سٹ کرنے کے لیے آگ میں ہاتھ ڈال دے تو کیا بیہ بے وقو فی کی معراج نہیں کہالائے گی؟ لہذا صور توں کے فتنے سے متاثر ہونا تو صحت مندی ہے اور فطری بات ہے؛ لیکن اس فتنے میں پڑنا بے حد بے عقلی وجمافت ہے۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بعض جاہل و بے دین صوفی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امر دوں اور عور توں سے متاثر نہیں ہوتے ،ان کی یہ بات دوحال سے خالی نہیں یا تو کذب وجھوٹ ہے تواس کا نا قابل اعتبار ہونا واضح ہے ،اگر جھوٹ ہے تواس کا نا قابل اعتبار ہونا واضح ہے ،اگر صدافت پر بہنی ہے ، تو یہ بات ان جاہلوں اور بے دینوں کی طبعتنوں میں بے اعتدالی کی علامت ہے اور فطرت کے خلاف ہونے کی دلیل ہے ،طبعتنوں میں بے اعتدالی کی علامت ہے اور فطرت کے خلاف ہونے کی دلیل ہے ، جو کسی صورت میں بھی کمال نہیں ؛ بل کہ خلاف کمال ہے ،اگر کسی غلبہ کال کی بنا پر یہ کو کیفیت ہے ، تو صاحب حال گو جاہل و بے دین نہ ہو ؛ بل کہ دین دار ہو ،گر پھر بھی ہی کہ کیفیت ہے ، تو صاحب حال گو جاہل و بے دین نہ ہو ؛ بل کہ دین دار ہو ،گر پھر بھی ہی کہ کھی ہے ۔

# سرول الله صَلَىٰ لَاللهٔ البِهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَىٰ لَاللهٔ البِهِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ لَاللهٔ اللهِ مَا اللهُ اللهُ

حدیث میں حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَیٰ لاَفَهُ لَیْهُوسِنَم بیت الخلا تشریف لے جاتے اور آپ صَلیٰ لاَفَهُ الْیَهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسِنَا لَمُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا لَمُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا لَمُ عَلَیٰ لَاَفَهُ الْیَهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا لَمُ عَلَیٰ لَاَفَهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا لَاَ اللّٰهُ صَلَیٰ لَا اَللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا اللّٰهِ صَلَیٰ لَا اَللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا اللّٰهُ عَلَیْهُ وَسِنَا اللّٰهُ عَلَیْهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

(مسند أحمد: ١/٨٨١، المعجم الكبيرللطبراني: ٢٢٨/١٢، الزهد لابن المبارك: ١/٩٩)

و یکھتے! آپ صَلَیٰ لاَفِلَهُ لَیْوَرِیَا کَمُ کُوکُتنا مُوت کا استحضارتھا، حال آل کہ انبیا کی موت اُن کی اجازت کی بغیر نہیں آتی ، پھر آپ صَلیٰ لاَفِهُ لَیُورِیَا کُم نے یہ جوفر مایا کہ کیا خبر میں وہاں تک پہنچ کر وضو کرلوں گا ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صَلیٰ لاَفِهُ لَیُورِیَا کُم کُونِهُ معلوم تھا کہ فرشتہ میری اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کرے گا ؛ مگر آپ امتیوں کوایے عمل سے استحضار موت کی تعلیم وینا چاہتے تھے کہ ایسا استحضار رکھو!!

#### ز مدوعبادت كاغرورز هرقاتل

فرمایا که حضرت مجددالف ثانی رَحِمَیُ لاللی سے ایک شخ نے اپنے احوال لکھ کر علاج دریافت کیا ،سوال کا حاصل یہ تھا کہ'' میں اگر ریاضت وعبادت کرتا ہوں تو نفس میں فخر وغرور بیدا ہوتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نیک نہیں ہے، میں بہت بڑا اور نیک ہوں اور اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوجا تا ہے اور خلاف شرع میں بہت بڑا اور نیک ہوں اور اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوجا تا ہے اور خلاف شرع

اس خط کے جواب میں حضرت امام ربانی مجددالف ثانی ترحمی الله فی سے مواب تحریر فر مایا، وہ ہرایک کے لیے عموماً اور سالکین راہ طریقت کے لیے خصوصاً آب حیات سے کم نہیں، جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو عاجزی وخواری، اکساری و مسکنت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ دراصل گناہ پر ندامت وافسوس کا نتیجہ ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعت ہے اور بہت اچھی حالت ہے؛ کیوں کہ گناہ کے بعد ندامت بھی پیدا نہ ہونا اور گناہ سے لذت گیر ہونا، گناہ پر اصرار کو تو وہ کیرہ گناہ ہوجا تا ہے اور کیرہ گناہ پر اصرار کو تو وہ کیرہ گناہ ہوجا تا ہے اور کیرہ گناہ براصرار کو تو وہ کیرہ گناہ ہوجا تا ہے اور کیرہ گناہ براصرار کو تو وہ کیرہ گناہ ہوجا تا ہے اور کیرہ گناہ براصرار کو تو وہ کیرہ گناہ ہوجا تا ہے اور کیرہ گناہ براصرار کو تو کہ بیرہ گناہ ہوجا تا ہے اور کیرہ گناہ کے بعد جوندامت ہوتی ہے، اس نعت پرشکر کے اور کرنا جا ہے۔

سبب دیکھے گا اور حسن کا شائبہ بھی محسوس نہ ہوگا، پھرغرور کیسا اور نخوت کیسی؟ بل کہ اپنے اعمال میں قصور ونقصان ہونے کا اتنا غلبہ ہوکہ نیکی کرنے کے بعد شرمندہ ونادم ہو، نہ کہ مغرور و بے پرواہ۔

( مکتوب نم رواہ۔

## عبادت کا کفارہ سیئات ہونا صغیرہ کے ساتھ مختص ہونے کی حکمت

مختلف عبادات کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے کہ وہ کفارہ سیکات
ہوتے ہیں، علمانے ان احادیث کوصغیرہ گناہوں پرمحمول کیا ہے؛ اس لیے کہ کبیرہ تو
صرف تو بہ سے معاف ہوتے ہیں، بندے کے ذہن میں بیدخیال آتا ہے کہ شایداس
کی حکمت بیہ ہے کہ کبیرہ وصغیرہ ہرگناہ میں اصل تو یہی ہونا چاہیے کہ آدمی تو بہ کرے
اور بغیر تو بہ کے کوئی گناہ بھی معاف نہ ہو، نہ چھوٹا نہ بڑا؛ مگراس میں دشواری بیشی کہ
بہت سے گناہ صغیرہ آدمی سے چلتے پھرتے ، اُٹھتے بیٹھتے ، آسانی کے ساتھ اس طرح
مرز دہوجاتے ہیں کہ اس کواحساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ
جاتا، تو شاید ہی ہم بھی ان سے بری ہوتے اور تو بہ کر کے ان سے پاک ہوتے؛ اس
لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے محض رحمت وشفقت کی بناپر مختلف عبادات و نیکیوں کو
ہمارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنادیا گیا، اس کے برخلاف کبیرہ گناہ چندا کے ہیں، اور
ان کامعلوم ہونا اور احساس ہونا بعیدا زقیاس نہیں؛ لہذا وہاں شرطِ تو بہ برقر ارد کھی گئی۔

# "الدنيا سجن المؤمن" كى عجيب تشريح

حدیث میں آتا ہے:" الدنیا سجن المؤمن ، و جنة الکافر "(دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کا فرکے لیے جنت۔)

\$\langle \text{\final} \text{\

(الصحيح للمسلم: ٢٩٥٦) الجامع للترمذي: ٢٣٢٢/ السنن لابن ماجة: ١١١٣

صحیح ابن حبان:۳۲۳/۲۰۱۱مستدرک للحاکم:۳۹۹/۳۰مسند أحمد:۳۲۳/۳) اس کی مختلف توجیهات حضرات علمانے بیان فرمائی ہیں؛ مگرایک تفسیر صوفیائے

کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ نہایت لذیذ بھی ہے اور بہت عجیب بھی، وہ یہ کہ یہاں حدیث میں قید سے مرادوہ قید نہیں، جس سے ایذا و تکلیف مقصود ہوتی ہے؛ بل کہ یہ

قیدالی ہے، جیسے طوطے اور بلبل کو قید کرتے ہیں کہ ان کی میٹھی بولی اور لطیف آواز کو

سنا کریں گے اور ان سے لطف کیں گے ،اس کے برخلاف کوے کوکوئی قید ہیں کرتا ؛

بل كەقىدىيں آئے بھى تواس كوآزادكرديتا ہے،اسى طرح الله تعالى مؤمن كى فرياد

ونالے کوس کرخوش ہوتے ہیں اور اس نالے کو بار بار سننے کے لیے اس کی حاجات کو

وہ فوری طور پر پوری نہیں کرتے ؛ بل کہاس کواپنی قید میں مقید کر دیتے ہیں ؛ تا کہ بیہ

ا پنی میٹھی آواز سے اللہ کو بار بار بکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی آواز کوسنیں ،اس کے

برخلاف کفار کی پکارخدا کو پیندنہیں ہے اور اللہ کے نز دیک اس کی آوازنہایت بھونڈی

معلوم ہوتی ہے، جیسے کوے کی آواز بھونڈی ہوتی ہے اور کوئی اس کوسننا بھی پیند نہیں

كرتاءً اسى طرح الله تعالى كفار كى بھونڈى آوازسننا بپندنہيں كرتے؛ للہذاجب وہ الله كو

ا پنی حاجات میں پکارتے ہیں، تو فوری طور پران کی حاجات کو پورا کردیتے ہیں؛

تا کہ بیا پنی بھونڈی آواز بند کردیں اور یہاں سے دفع ہوجائیں۔

مولا ناروم رَحِنَهُ لاللهُ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عاشق مزاج کے پاس دوعورتیں مانگئے آئیں: ایک ہو بوڑھی اور بدصورت و بھونڈی اور دوسری جوان وخوبصورت، تو وہ بوڑھی کوجلدی سے کچھ دے کر بھگا دے گا؛ مگرخوبصورت عورت سے کہے گا کہ ابھی بیٹھو، پھر دیں گے، روٹی پک رہی ہے، اسی طرح ہزار بہانے کرے گا؛ تا کہ اس سے لطف اندوز ہو۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالی مؤمن کوقید کرتے ہیں کہ اس

## درجات قرب-ایک انهم تنبیه

فرمایا کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر باش ، وزیروں اور کارندوں اور اربابِ دانش وبینش واصحابِ فضل و کمال لوگوں کو بادشاہ کا جوقر ب اور رضا حاصل ہوتی ہے ، وہ بالکل عیاں ہے ، اب اگر بادشاہ فری جاہ سی وزیر و مشیر کو کسی کام پر مقرر کر کے دور کسی مقام پر روانہ کر دیے تو یہ بہ ظاہر بادشاہ سے دوری ہے ؛ لیکن در حقیقت یہ دوری نہیں ، بل کہ قرب ہی کا ایک درجہ ہے اور اس ظاہری دوری کے وقت بھی بادشاہ کی رضا اس شخص کو حاصل ہے ، البتہ یہ بات سمجھ لینی چا ہے کہ پہلی صورت بلا واسط قرب کی ہے اور دوسری صورت بلا واسط قرب کی ہے۔

بعینہ اسی طرح اللہ تعالی سے قرب کے دو درجے ہیں: ایک قرب بلا واسطہ، دوسرا قرب بالواسطہ۔قرب بلا واسطہ مثال کے طور پر بیہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہو، یا تلاوت یا ذکر میں مشغول ہو یا اور کسی عبادت مقصودہ میں منہمک ہو، ان تمام صور توں میں اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب بلا واسطہ حاصل ہوتا ہے؛ کیکن بھی اس عکیم مطلق کی حکمت نقاضا کرتی ہے کہ اس شخص کو کسی کام پر مقرر کیا جائے اور حکم ہوتا ہے کہ مال باپ کی خدمت کرو، بیوی بچول کے نفتے کا انتظام کرو، رشتہ داروں سے ملاقات کرو، مہمانوں کی خدمت کرو، تجارت یا ملازمت کے لیے جاؤ، یاد بنی کام کے لیے نکاو۔ مثلا درس و تدریس کا کام کرو، دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں سے ملووغیرہ، میں کہ کے لیے لوگوں سے ملووغیرہ، میں کہ کا میں کو کھوں کے بیاد گوگاں کے کہ کا کھوں سے ملووغیرہ، میں کو کھوں سے ملووغیرہ، میں کو کھوں کے کے لیے لوگوں سے ملووغیرہ، میں کو کھوں کے لیے لوگوں سے ملووغیرہ، میں کی کھوں کے کی کھوں کے کے کے لیے لوگوں سے ملووغیرہ، میں کو کھوں کے لیے لوگوں سے ملووغیرہ، میں کو کھوں کے لیے لوگوں سے ملووغیرہ، میں کو کھوں کے کھوں کے کی کھوں کے کے لیے لوگوں سے ملووغیرہ، میں کے لیے لوگوں کے کھوں کے کیے لیے لوگوں کے کھوں کے کیا تھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے

سر جوفت سرح مرابت سے دور ہوئی ہے مطابق ان کا موں میں لگتا ہے، بہ ظاہرتو وہ عبادات سے دور ہوا؛ لیکن فی الواقع یہ بھی قربِ خداوندی کا بالواسطہ درجہ ہے، اگر بادشاہ کا وزیریا مشیر در بارسے دور ہوکر دور نہیں؛ بل کہ بادشاہ سے قریب اور اس کی رضا کا مستحق ہے، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق مختلف خدمتوں میں لگا ہوا آ دمی بھی ان تمام خدمتوں میں لگ کرخدا سے دور نہیں ہوا؛ بل کہ قرب ورضائے خداوندی کی دولت سے بالواسطہ طور یرمشرف و مالا مال ہے۔

مگر میں یہاں ایک اہم بات پر تنبیہ کرنا جا ہتا ہوں اور بالخصوص سالکین کے لیے اس کو سمجھنا لازمی بات ہے، وہ یہ کہ قرب بالواسطہ میں بھی اللہ کی رضا وقرب حاصل ہونے کے باوجود یہ بات بدیمی طور برمعلوم ہوتی ہے کہ بلا واسطہ قرب ہی اصل ہے اور بالواسط قرب اصل نہیں ہے؛ نیزیہ بھی واضح ہے کہ بلا واسط قرب کوعلی الاطلاق فضیلت حاصل ہے، جب کہ بالواسطہ قرب کوعلی الاطلاق فضلیت حاصل نہیں؛ بل کہ بیعض حالات وبعض اشخاص کے لیے بعض حکم اور مصالح کے پیش نظر افضل ہوجا تاہے۔جیسے بادشاہ کے درباری حاضری تو ہرصورت میں افضل ہے ؛کیکن در بار چیوژ کرکسی اور کام پر جانا اورلگنا ہرصورت میں فضیلت نہیں رکھتا؛ بل کہ خاص حالات وبعض انتخاص کے لحاظ سے اس میں فضیلت پیدا ہوجاتی ہے۔مثلاً با دشاہ کو کسی مصلحت ہے اینے وزیر کوکسی دوسرے ملک کاسفیر بنا کر بھیجنا پڑا، تواب اس وزیر کے حق میں اس حکم کی تعمیل میں با دشاہ سے دور ہو کر دوسرے ملک کو جانا اور اس کا م کو انجام دیناافضل ہےاوراس کےخلاف کرنا جائز نہیں ہے۔الغرض پیقرب کی دوسری صورت نه على الاطلاق افضل ہے اور نہ سب کے لیے افضل ہے۔ لہٰذا دونوں شم کے قرب کا درجہ ایک نہیں ہوسکتا ، جب بیمعلوم ہو گیا تو اسی سے

\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\langle\$\lang

چناں چہ حضرت نبی کریم صَلَیٰ لَافَهُ البَورَ اللهِ کو بھی اس کا حکم دیا گیاہے: ﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَارُغُتُ ﴾ (الشَّیْخُ : ۵-۸) (الہٰ داجب تم فَرغُتُ فَارُغُتُ ﴾ (الشَّیْخُ : ۵-۸) (الہٰ داجب تم فارغ ہو جاؤ تو (عبادت میں) اپنے آپ کو تھا و اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔) حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

" إذا فَرَغُتَ مِنَ الفَرَائِضِ فَانُصَبُ فِي قِيَامِ اللَّيُلِ" (جب آپ فرائض سے فارغ ہوجا سے) ليكن فرائض سے فارغ ہوجا سے) ليكن بہت سے مفسرين جن ميں حضرت حسن بھرى، حضرت قاده، حضرت مجاہد وغيره ہيں، فرماتے ہيں كہ جب آپ تبليغ كے كام سے، يا جہاد يا قال سے اور مخلوق كى خدمات سے فارغ ہوجا كيں۔

(تفسير القرطبي: ۱۰۹/۱۰معالم التفسير: ۲۷۱،۱لدر المنثور: ۵۵۲/۸) حضرت جنيد بغدادى رَكِمَ الله الله عنه فرمايا كه آيت كا مطلب بيرے: "إِذَا فَرَغُتَ مِنْ أَمُرِ الْخَلُقِ فَاجُتَهِدُ فِي عِبَادَةِ الْحَقِّ " (جب آپ خلق ككام

آج عام طور پر علما میں بیرکوتا ہی مشاہد ہے (الا ماشاء اللہ) کہ صرف قرب
بالواسطہ پر اکتفا کیے ہوئے ہیں اوراصل قرب کی طرف توجہ نہیں ہے: کوئی درس و
تدریس میں لگاہے توبس اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہے اور کوئی وعظ وتقریر میں لگاہے تو
وہ اسی پربس کیے ہوئے ہے،کوئی تحقیق کام میں لگاہے، تو وہ اسی کواپنی معراج سمجھا ہوا

پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ درس وتد ریس، وعظ وارشاد، قضا وافتا وغیرہ مناصب بھی قرب بالواسطہ ہونے کے لیے شرط رہے کہ بیسب کام محض رضائے الہی کے لیے ہوں، ورنہ ریسب کام بہ جائے قرب کے، ذریعہ 'بعد ہوں گے؛ لہذا اخلاص وللہیت کے ساتھ تمام اُمور کی انجام دہی کی فکر کرنا چاہیے۔

## يجي بن معين رحمَهُ اللهُ كالسخضارِ موت

سر ان کے کپڑ نے بکڑ لیے اور کہا کہ حضرت! پہلے آپ زبانی ہی سناد بجیے، کیا خبر کہ آپ کے اندر سے کا پی لانے تک زندہ بھی رہوں گایا نہیں؟ اس لیے پہلے زبانی ہی سناد بجیے، پھرا گراللہ نے زندگی دی تو کا پی سے بھی سن لوں گا۔ اس واقعے کوشائل تر فذی میں امام تر فذی رُحمی لاللہ نے رسول اللہ صَلَیٰ لافِلَة لَیْوَرِیَا کم کے لباس کے سلسلے کی ایک حدیث کے درمیان میں ضمناً ذکر کیا ہے۔

(الشمائل للترمذي:۵)

اس طرح موت کا استحضار ہوگا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوجائے گا،اس لیے کہ موت کا استحضار ہوگا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوجائے گا،اس لیے کہ موت کا استحضار نہیں ہوتا، تو انسان میہ مجھتا ہے کہ کل توبہ کرلوں گا،آئندہ تو بہ کرلوں گا،اس طرح ٹالتار ہتا ہے،اگر موت کا استحضار ہوتو ایسانہیں ہوگا۔ آج دنیا میں بڑے اللہ والے کیوں نہیں؟

ساتھ لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے، ہاں جن کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ اسی وقت ان کو پہچان لیتے ہیں اور اسی وقت رجوع کرتے ہیں اور منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں، پھر فرمایا کہ شہرت حاصل ہو جانے کے بعد پہچانا اور اصلاح کے لیے رجوع کرنا کوئی خاص بات نہیں، اس وقت تو سب کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ شہرت سے پہلے ہی اللہ والوں کو پہچانا جائے اور ان کی طرف رجوع ہوکرا پنی اصلاح کرائی جائے ، اس سے اخلاص کا پیتہ چلتا ہے اور شہرت کی بنیاد پر کسی کی طرف رجوع کرنے میں ہوسکتا ہے کہ نفس کا کوئی کید پوشیدہ ہوا ورجوان اغراض فاسدہ کو دل میں لیے ہوئے اولیاء اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے، بہت سے لوگ اس تکتے کو نہ سیمجھنے کی وجہ سے بغیراصلاح کے بوں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔



اصلاح کی ہو خواہش تو تم یہ کام کرلو اول قدم میں خود کو رب کا غلام کرلو

تم ذکر وفکر رب میں تن من سبھی لگادو غفلت کی زندگی کو خود پر حرام کرلو

مخفی رہے نہ تم سے ، راز حیاتِ قلبی اسی کراو کی کا تم گناہوں سے اہتمام کراو

اخلاق کو سنوارو ، عادات کو بنالو اس کے لیے صحیح و محکم نظام کرلو

شیطان کی وجہ سے رستہ یہ پر خطر ہے چلنے کو ایک رہبر کا انتظام کرلو

خواہش اگر ہوتم کو محبوب رب بنوتم جاری زباں پہ اپنی مالک کا نام کرلو

> حاصل ہو نیک صحبت اس کا دھیان رکھنا صحبت کی تم بروں کی کیک دم سلام کرلو

سالک بغیر تقویٰ رہتا نہیں ہے زندہ بیات دل میں رکھ کر اصلاح تام کرلو

اللہ سے تعلق اس راہ کا ہے مقصد اس کے حصول میں تم کوشش تمام کرلو

ملتی نہیں ہے یوں ہی اللہ کی محبت اس کے لیے ریاضت تم صبح وشام کرلو

ناکام ہے یہاں پر لذات کا پجاری خود پر حرام تم ہی مینا وجام کرلو

یاتا نہیں خدا کو جو نفس کا ہو تابع نفس شریر وسرکش کی روک تھام کرلو

> یہ عرضِ مخلصانہ احقر شعیب کی ہے اس کا نصحتوں میں تم انضام کرلو



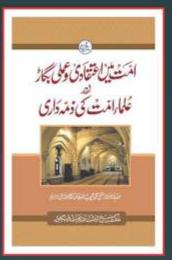









حضرت اقدس کی جمله کتابیں مفت ڈاؤن لوڈ کرنے اور دیگر مزید گراں قدر معلومات کے اضافہ کیلئے ہماری ویب سائٹ پروزٹ کیجئے۔

www.muftishuaibullah.com



#### MAKTABA MASEEHUL UMMAT DEOBAND

Minara Market, Near Masjid-e-Rasheed, DEOBAND - 247554 Mobile: +91-9634830797 / +91-8193959470

#### MAKTABA MASEEHUL UMMAT BANGALORE

#84, Armstrong Road, Bangalore - 560 001 Mobile : +91-9036701512 E-Mail:maktabahmaseehulummat@gmail.com

